

## (جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

نام كتاب : نقبى ضوابط حصه سوم

تالیف : مفتی اسامه دیندرولوی

استاذ جامعهاسلامية عليم الدين وانجيل

نظر ثانى : حضرت مولانامفتى سعيدا حمد صاحب يالن بورى

شيخ الحديث وصدر المدرسين دار العلوم ديوبند

طباعت : جمادی الاولی ۸ ۱۳۳۸ جرمطابق فروری براوی ع

با متمام : قاسم احمد پالن بوری

سيننگ : مولاناحسن احمد پالن پورې 09997658227

ناشر : مَيْكَتِبَرْ حِجَانِ إِنْ رَبُوبَ مِنْ إِنْ

مطبوعه : ایج-ایس-آفسیٹ پرنٹرس، دریا گنج نئی دہلی

ملنے کے پیتے

#### MAKTABA HIJAZ

Urdo Bazar Jama Masjid Deoband 247554 (U.P.) India M.09997866990

گرات میں ملنے کا پیۃ :مفتی اسامہ ڈینڈرولوی جامعہ اسلامیت<sup>علیم</sup> الدین ڈائھیل۔0997993070

## و فهرست مضامین

| صفحہ       | مضامين                                                            |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---|
| ۱۵         | پیش لفظ: از فقیه العصر حضرت مولانا خالد سیف الله صاحب رحمانی دامت | 0 |
|            | برکاتهم                                                           |   |
| 19         | تقريظ: (١) حضرت مولا نامفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی دامت       |   |
|            | برکاتهم                                                           |   |
| 71         | تقريظ: (٢) حضرت مولا نامفتي شبير احمد صاحب قاسمي دامت بركاتهم     |   |
| 22         | تقريظ: (٣) حضرت مولا نامفتى سلمان صاحب منصور بورى مدخله العالى    | 4 |
| ۲۴         | (كتاب الدعوى)                                                     |   |
| ۲۷         | كتاب الشهادة و الإخبار                                            |   |
| <b>س</b> ک | شهادت سےرجوع کا بیان                                              | ٥ |
| ۵۲         | خبردینے کابیان                                                    | ٠ |
| ۵۷         | كتابالإقرار                                                       |   |
| YY         | كتابالقضاء                                                        |   |
| ۸۵         | عهدهٔ قضاء سے معزولی کابیان                                       |   |
| ۸۸         | كتاب القاضي الى القاضي ، يعني مقدمه كي ترسيل كابيان               |   |
| 92         | شحکیم کابیان                                                      |   |
| 92         | كتابالصلح                                                         |   |
| 1+4        | كتابالإبراء                                                       |   |

يل وابط

## فهرست ضوابط وفوائد

| [كتاب الدعوى]                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| گواہ پیش کرنا مدی کے ذمہ ہے مدعی علیہ کے ذمہ تسم کھانا ہے۔۔۔۔۔                            | <b>*</b>   |
| کلول عن الحلف کے بعد قشم کا اعتبار نہیں                                                   | ٩          |
| مدعی وہ ہے کہ اگر مقدمہ سے دستبردار ہوجائے تو مجبور نہ کیا جاسکے ۳۳۲۰۰۰۰۰                 |            |
| سبب کا دعویٰ اس سے ثابت ہونے والئے دعویٰ کے مانند ہے ۳۳۳                                  | 1          |
| عرصهٔ دراز تک دعویٰ نه کرنے ہے حق سا قطنہیں ہوتا۔۔۔۔۔۔                                    | <b>®</b>   |
| جوجرم حقوق الله سے متعلق ہواس میں دعویٰ ضروری نہیں ······۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | *          |
| [كتابالشهادة والاخبار]                                                                    |            |
| شہادت میں لفظ شہادت کا ہونا ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    | <b>®</b>   |
| پس گونگے کی شہادت معتبر نہیں · · · · · · · · · =                                          | <b>@</b>   |
| اورجن امور میں لفظ شہادت ضروری نہیں وہ از قبیل اخبار ہیں · · · · · =                      | <b>©</b>   |
| گواہ کابالغ وغیرہ ہوناادائے شہادت کی شرط ہے خمل شہادت کی نہیں کے ۳۳۷                      | *          |
| ادائے شہادت اور خمل شہادت کا مطلب : : : : : : : : : : : : : : : : : : :                   | *          |
| شہادت کے لئے واقعہ کامعائنہ ضروری ہے؛ مگر جن کا تعلق ساع سے ہو ۲۳۸                        | <b>(4)</b> |
| بينا كى شهادت كاحكم                                                                       | •          |
| جوشہادت شاہد کے لئے جالب نفع یا دافع ضمان ہووہ مقبول نہیں. ۳۳۹ mm                         | <b>(4)</b> |
| اصول وفروع - زجين - تجارتي پارننزز - وكيل وغيره كي شهادت =                                |            |
| د نیوی امور سے متعلق دشمنی میں دشمن کے خلاف شہادت معتبر نہیں ۰۰۰۰ • ۴۸ ۲۸<br>میں ب        |            |
| کا فرکی گواہی مسلمان کےخلاف قابل قبول نہیں                                                |            |

🥸 تنهاعورتوں کی شہادت بغیر مرد کے مقبول نہیں اگر چے کثیر تعداد میں ہوں 🗝 ۳ 🕸 گرعورتوں کے مخصوص امور میں ان کی گواہی معتبر ہے جیسے .... 🕸 حدود وقصاص کی شہادت میں تمام گواہوں کا مرد ہونا ضروری ہے۔ ۲۰۰۰۰ م 🕸 گواه کاعادل ہوناوجوب شہادت کی شرط ہےنہ کہ صحت شہادت کی ۴۳۵۰۰۰ 🕸 فاسق ذی وجاہت کی شہادت کا حکم ..... 🯶 عدالت کامعنی ومراد --- بدعتی ،غیر مقلد،مودودی وغیره کی شهادت 👚 🕸 حدود وقصاص میں گواہوں کا تز کیہ ضروری ہے برخلاف دیگر امور کے ۴۷ م تزکیہ سے مراد — تزکیه کی دوشمیں ہیں: تزکیہ سر اور تزکیہ علانیہ = 🕸 محدود فی القذف کی شہادت بعد توبہ بھی مقبول نہیں برخلاف دیگر کی ہے 🛪 م البته انعقاد نکاح میں اس کی شہادت معتبر ہے، وجہ یہ ہے کہ .... چور کے متعلق بینہ کے کہاس نے چوری کی ہے بلکہ ایک اہم فائدہ 🥸 شہادت علی الشہادت ان چیزوں میں جائز ہے جوشبہ سے ساقط نہیں ہوتیں 🛚 ۹ م شهادت على الشهادت كا مطلب ؛ اوراس ميں گواہوں كانصاب \*\*\*\* 🕸 دونول گواہوں کی شہادت میں لفظاومعنا موافقت ضروری ہے۔۔۔۔۔ ۲۵۱ ♦ لیکن شهادت علی القول میں زمان ومکان میں موافقت ضروری نہیں = 🕸 ایک گواه قول کی اور دوسرافعل کی شهادت دیتو قابل قبول نہیں ۳۵۲۰۰۰۰۰ 🚳 جھوٹی شہادت سے تاوان تلف مال پرلازم آتا ہے تلف منافع پرنہیں ۵۵ م

| 🕸 گزوم تاوان میں اعتباران گواہوں کا ہوگا جنہوں نے رجوع نہیں کیا ہے ۴۵۶                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشهادت مجلس قضاء میں معتبر ہے عام مجلس میں نہیں ۵۷۰۰۰۰۰۰                                                           |
| [بابالإخبار]                                                                                                        |
| امورغیرملزمه میں ایک باتمیز کی خرکافی ہے اور امور ملزمه میں ۲۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                 |
| <ul> <li>شہادت اور خبر کے مابین شرا کط واحکام میں اہم و بنیادی فروق ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔</li></ul> |
| 🕲 دیانات کی خبر میں مخبر کا عادل ہونا ضروری ہے،معاملات کی خبر میں نہیں ۵۹ س                                         |
| اعتبار میں اصل اور فرع کے مابین فرق کیا جائے گا                                                                     |
| [كتاب الإقرار]                                                                                                      |
| @ اقراراخبارہےانشانہیں ہے                                                                                           |
| ﴿ اقرارخاص مقر کے حق میں ثابت ہوگا غیر پرمؤ ژنه ہوگا ······ ۲۲ م                                                    |
| 🐵 جو خص انشاء کاما لک ہوتا ہے وہ اقر ارکاما لک ہوتا ہے۔                                                             |
| 🕸 کِکره کا اقرار باطل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| ﴿ مَره كا قرار باطل ہے ۔                                                                                            |
| 🕸 مرض وفات میں اجنبی کے لئے اقرار سیجے ہے وارث کے لئے باطل ہے 78 م                                                  |
| 🚳 مرض موت میں منسوب بہزمانۂ صحت اقرار بحکم اقرار مرض ہے۔ ۲۲۲ س                                                      |
| جس تصرف میں بہالت مانع نہیں اس میں مجہول اقر ارضیح ہے اور ۲۷۰۰۰ س                                                   |
| العباد میں اقرار کے بعدرجوع میجے نہیں حقوق اللہ میں صحیح ہے ۲۸ س                                                    |
| <ul> <li>اگراقرار کے بعد مکر گیا لیمنی کہے میں نے اقرار ہی نہیں کیا تو؟</li> </ul>                                  |
| ا جہاں حق ایک کے لئے ہومقرلہ کے درکرنے سے اقرار باطل ہوجا تا ہے ۲۹۹                                                 |
| [كتاب القضاء])                                                                                                      |
| 🦈 ہروہ خض جوشہادت کا اہل ہےوہ قضاء کا اہل ہے۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |

| =            | عورت کا بیا فاسق شخص کا قاضی بننا                                       | <b>©</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۳ <u>۷</u> 1 | عہد ہ قضاء تقیید و تعلیق کو قبول کرتاہے                                 |          |
| ٣ <u>٢</u> ٢ | ایسے اجتہادی مسائل جن میں نزاع دنیا سے متعلق نہ ہووہ کل قضاء ہیں        |          |
| ۳ <u>۲</u> ۳ | قضاء بعلم القاضي معترنبين                                               |          |
| =            | مگر قاضی اینعلم کی بنیاد پر حدود کے مقد مات میں تعزیر کرسکتا ہے         |          |
|              | جو چیزادائے شہادت کو مانع ہوتی ہے وہ قضاء کو بھی مانع ہوتی ہے           |          |
|              | قضاء كاتعلق صرف مقضى عليه سے ہوگاغير كى طرف متعدى نه ہوگا               |          |
|              | قاضی کا فیصلہ ہراسکے لئے جائز نہیں جس کے لئے اس کی شہادت معتز نہیں      |          |
|              | قضاغمیٰ کے لئے دعویٰ وخصومت شرط نہیں                                    |          |
|              | قاضی کواینے فیصلہ سے جبکہ فیصلہ مُوافق شرع ہو۔ رجوع جائز نہیں           |          |
| =            | مرتین صورتوں میں قاضی اپنے فیصلے سے رجوع کرسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔               |          |
| <u>۳</u> ۷9  | فتم سے بازر بنے پرقاضی کافیصلہ جھوٹی شہادت پرفیصلہ کے مثل ہے            |          |
| ۴۸.          | قضاء الزام مين مقضى عليه كاكوئي دعوى وبينهاس حادثه مين قبول نه موكا     | <b>*</b> |
| =            | قضاءالزام اورقضاءترك كي تعريف اوران ميں فرق                             | ٠        |
| ۳۸۱          | قاضى كافيصله جب اجماع كے خلاف موتونا فذنه موگا                          |          |
|              | قاضی اگراینے مذہب کے مرجوح قول پر فیصلہ کرے تو؟                         |          |
|              | قاضی کا ایسے اجنبی سے ہدیہ قبول کرنا جوبل القضانہیں دیتا تھا جا ئز نہیں |          |
|              | قضاء علی الغائب بضر ورت جائز ہے                                         |          |
| =            | اور ضرورت کا مدار قاضی کی صوابدید پرہے                                  |          |
| =            | قضاء على الغائب ميں طريقة كار—وكيل مسخر كى تعيين                        |          |
| ٣٨٣          | مروہ عیب جو ابتداء عہدۂ قضاء کے لئے مانع ہے انتہاء بھی مانع ہے          |          |
|              | ، ہر وہ چیز جس سے وکیل معزول ہوجا تاہے قاضی معزول ہوجا تاہے             |          |

| محدود حلقے کے قاضی کی موت سےاس کے نائبین معزول ہوجاتے ہیں جبکہ ۸۲                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ایک قاضی کا خط دوسرے قاضی کی طرف حقوق میں ججت ہوتا ہے۔۔۔۸۷                                            | (4)        |
| مقدمات کی ترسیل کا طریقه اوراس کی شرا ئط                                                              | Ô          |
| کیافی زمانه ڈاک ،فیکس وغیرہ سے ترسیل معتبر ہوگی ؟ایک اہم فائدہ =                                      | <b>@</b>   |
| [تحكيم يعنى ثالثى كابيان]                                                                             |            |
| ہر وہ مخض جس کی شہادت اس واقعہ میں مقبول ہواس کو حکم بنانا جائز ہے ۸۸ س                               | <b>®</b>   |
| تحکیم کوشرط پرمعلق کرنا جائز نہیں برخلاف قضاء کے ۲۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰              | <b>®</b>   |
| تحکیم حقوق العباد میں جائز ہے، حقوق الله میں جائز نہیں                                                | <b>®</b>   |
| علم كافيصلهاس كے لئے معتبر نہيں جس كے لئے اس كى شہادت معتبر نہيں                                      |            |
| تحكم كاايسا فيصله جس مين كسي نابالغ كوضرر پهنچټا هوشچينهين ۴۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰    | <b>(4)</b> |
| فصلہ سے قبل فریقین کا تحکیم سے رجوع جائز ہے فیصلہ کے بعد نہیں ۹۳۰۰۰۰                                  |            |
| تحكم كافریقین سے فیصلہ پراجرت لینا جائز ہے ہدیہ لینا جائز نہیں ۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | <b>(4)</b> |
| تحکم کا دوسر ہے کو حکم بنا نا جائز نہیں مگر فریقین کی اجازت سے ۹۵ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | <b>(4)</b> |
| متعدد حکم ہوں تو فیصلہ میں سب کا اتفاق ضروری ہے: ۳۹۲                                                  | <b>(4)</b> |
| تحكم كاجوفيصله موافق شرع موقاضي اس كوجاري ركھے گااور جو ٢٩٧٠٠٠٠٠٠                                     |            |
| [كتابالصلح]                                                                                           |            |
| مسلمانوں کے درمیان ہر ملح جائز ہے سوائے اس ملح کے جو۔۔۔۔۔۔۔۔                                          | <b>®</b>   |
| چند مخصوص صورتیں جن میں قاضی کو سلح کروانے کا حکم ہے، ایک اہم فائدہ                                   |            |
| حقوق الله مين صلح جائز نهين                                                                           | <b>®</b>   |
| صلح عن اقرار فریقین کے حق میں بیع متصور ہوگی جبکہ کے عن انکاراور ۰۰۰ • • ۵                            | <b>(4)</b> |
| صلح کواس عقد پرمحمول کرناوا جب ہے جواس سے قریب تر ہو۔۔۔۔۔۔ ۱ ۰۰                                       | <b>⊕</b> ) |

| 🕸 هروه حق جوقا بل معاوضهٔ بین اس میں صلح علی بدل جائز نہیں                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🥸 جوچیز مختاج قبضہ ہوتی ہے سلح میں اس کامعین ہونا ضروری ہے اور جو 🗝 👁                            |
| الشخ صلح جب معاوضه کے میں ہوتوا قالہ جائز ہے ورنہ جائز نہیں ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| [كتابالإبراء]                                                                                    |
| 🦈 براءت میں ضروری ہے کہ مبروؤن معلوم ومتعین ہوں۔۔۔۔۔۔                                            |
| المعتقبول برموقوف نہیں لیکن رد کرنے سے رد ہوجاتی ہے۔۔۔۔۔۔ ۵۰۲                                    |
| 🕸 مرض الموت میں وارث کو بری کرنا صحیح نہیں اجبنی کو صحیح ہے                                      |
| [كتاب المضاربة]                                                                                  |
| ﷺ مضاربت میں سر مایی کا نقد کرنسی کی شکل میں ہونا ضروری ہے۔ ۵۰۸                                  |
| <ul> <li>لیکن کاروباری مشکلات کی بناپراس میں مذہب مالکی اختیار کیا گیاہے =</li> </ul>            |
| 🥸 جوشرط نفع میں جہالت یاختم شرکت کاموجب ہووہ مفسد مضاربت ہے 🗝 🗝                                  |
| 🥸 جو چیز تجار میں معروف ہومضارب اس کانفس عقد سے مالک ہوگا ۰۰۰۰۰ ۵۱۰                              |
| 🤀 جوقید مفید ہومضارب پراس کی رعایت لازم ہو گی اور جو ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰        |
| المال کادکیل ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۱۲ سے ۵۱۲ سے                                                      |
| 🕸 تفع میں مضارب کاحق معاملہ ختم ہونے کے بعد متعلق ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔ ۵۱۳                              |
| المضارب کے تصرفات کے سلسلہ میں اصول بیہے کہ جوتصرفات ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |
| 🕸 مضارب کے کھانے پینے وغیرہ کے خرچ میں ضابطہ یہ ہے کہ ۵۱۵                                        |
| 🍪 مضاربت فاسده مآل کے لحاظ سے اجار ۂ فاسدہ ہے۔۔۔۔۔۔                                              |
| 🥸 جن چیزوں سے و کالت ختم ہوجاتی ہے عقد مضاربت ختم ہوجا تاہے کا ۵                                 |
| [كتاب الشركة]                                                                                    |

مباحات میں شرکت کامعاملہ درست نہیں ۔۔۔۔۔

| ۵19 | ﴾ عروض میں عقد شریکت جا ئزنہیں                                                       |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۵۲۰ | ا جہاشر کت مفاوضہ نے ہووہ عنان میں تبدیل ہوجاتی ہے جبکہ مانع نہ ہو                   |           |
| ٥٢١ | و غیرعامل شریک کاسر مایی کے تناسب سے زیادہ لینا جائز نہیں                            |           |
| ۵۲۲ | و شریک کا ہروہ تصرف جس میں اتلاف مال ہو یا تملیک بلاعوض ہوتو                         | (4)       |
| =   | شریک یامضارب کاوہ مال دوسرے کوشرکت یامضار بت کے لئے دینا                             | ٥         |
| ۵۲۳ | · هرشرِکت فاسده میں نفع بقدر مال تقشیم ہوگاز یادتی کی شرط معتبر نه ہوگی <sup>·</sup> | <b>®</b>  |
| ۵۲۴ | · ہروہ شخص جس کومشترک چیز کی اصلاح کے خرچ میں مجبور کیا جا سکتا ہوتو <sup>۔</sup>    | <b>®</b>  |
|     | وہ چیزیں جن سے وکیل معزول ہوجا تاہے عقد شرکت ختم ہوجا تاہے                           |           |
|     | [كتاب المزارعة]                                                                      |           |
| ۵۲۲ | مزارعت میں حصهٔ شالعُ کامقرر کرناضروری ہے                                            | <b>*</b>  |
| ۵۲۷ | ہروہ کام جو کھیتی کی اصلاح کے قبیل سے ہووہ مزارع کے ذمہ ہے .                         | <b>®</b>  |
|     | کھیتی ہے متعلق تمام اخراجات میں دونوں بقدر حصہ شریک ہوں گے ،                         |           |
|     | مزارعت فاسدہ میں تمام پیداواراس کی ہوگی جس کا پیج ہےاور ۰۰۰۰۰                        |           |
| =   | مزارعت میں اگر کسی ایک فریق کا نتقال ہوجائے تو؟                                      | ٠         |
|     | [كتاب الأيمان]                                                                       |           |
| ۵۳۰ | الله تعالیٰ کےعلاوہ کسی کی قشم کھا نا جا ئزنہیں                                      | <b>®</b>  |
| =   | الله تعالیٰ کی صفات ہے قسم کے متعلق تفصیل                                            | ٥         |
| =   | پھر قرآن میں غیراللہ کی قتم کیوں ہے؟ ایک سوال اور جواب                               | <b>\$</b> |
| - = | مطلق قسم کھائی یعنی صرف اتنا کہا: قسم ہے، یہیں کہااللہ کی قسم ہے تو؟                 |           |
| =   | نیز اگر کہا خدا شاہد ہے یا خدا گواہ ہے تو؟                                           | ¢         |
| ۵۳  | قسم میں ہرجگہ کے عرف کا اعتبار کیا جائے گا                                           |           |

| è           |
|-------------|
| ٥           |
| ô           |
| į.          |
|             |
|             |
| ô           |
|             |
| <b>P</b> )  |
| <b>@</b> }  |
|             |
| <b>(</b> )  |
| <b>\$</b> } |
|             |
|             |
| <b>(</b> )  |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |

| ۵۳۳ | نذر میں ضروری ہے کہ میندور بہ کا وجود شرعا فی نفسہ ممکن ہون             |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| مهم | حرام اور ممنوع چیز کی نذر صحیح نہیں                                     |            |
| =   | مروج قرآن خوانی مولود وغیره کی نذر                                      | <b>©</b>   |
| =   | کیکن بیٹے کی قربانی کی نذر تھے ہے اور اس صورت میں                       | <b>©</b>   |
| ه۳۵ | نذرزكوة كے وجوب كومانع نہيں اوركوة كا وجوب صدقه كومانع نہيں             |            |
|     | [كتاب اللقطة]                                                           |            |
| ۲۳۵ | لقط کو اپنے لئے اٹھانا بھکم غصب ہے اور مالک کے لئے اٹھانا بھکم          | <b>(4)</b> |
|     | امانت ہے                                                                |            |
| ۵۳۷ | لقطہ کواٹھا کر پھراس کی جگہ رکھدیئے سے ذمہ ساقط ہوجا تاہے               |            |
| ۵۳۸ | لقطه میں اعلان کی کوئی تحدیز ہیں، ملتقط کی رائے پر موقوف ہے             |            |
| =   | •                                                                       |            |
| =   | سلاب میں بہہ کرآنے والی اشیاءوغیرہ کا حکم                               | •          |
| ٥٣٩ | جو چیز جلد مفسد نہیں اور لوگوں کی عادت بھی اس کے پھینکنے کی نہیں تو اگر |            |
|     | [كتاباللقيط]                                                            |            |
| ۵۵۰ | جس صورت میں بھی لقیط کا مسلمان ہوناممکن ہومسلمان ہی متصور ہوگا          | <b>@</b>   |
| ۱۵۵ | لقيط كانسب ہراس سے ثابت ہوگا جواس كا دعوىٰ كرے خواہ مدى                 |            |
| =   | متعددا فراد کا دعویٰ کرنا۔۔۔ یاکسی عورت کا دعویٰ کرنا ۔۔۔۔۔۔            | <b>@</b>   |
| ممد | لقيط اور لقط پرخرچ كرنے ميں ملتقط متبرع ہوگا                            |            |
| =   | اگرملتقط كوجانوريا بچه پرخرچ كى استطاعت نه هوتو؟                        | <b>\$</b>  |
|     | [كتابالوقف]                                                             |            |
| ممم | صحت وقف میں وہ سب شرا ئط لازم ہیں جوتمام تبرعات میں ہیں ا               | <b>⊕</b> ) |

| =        | ﴾ کا فرکے وقف کے سلسلہ میں ایک تحقیق · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| ممم      | ﴾ شيء موقوفه براه راست الله تعالى كى ملكيت مين آجاتى ہے                    | <b>P</b>   |
| =        | ا وقف وختم كرنا بينيا بدلنا يا دوسرى جگه منتقل كرنا                        | <b>\$</b>  |
| ۵۵۵      | ﴾ وقف كے منافع سے خريد كرده اشياء بحكم وقف نہيں ہيں                        |            |
| ۲۵۵      | <ul> <li>واقف کی شرط و جوب عمل اور مفہوم میں نص شارع کی طرح ہے</li> </ul>  |            |
| =        | واقف نے خودا پنے کئے یا متولی کے لئے تبادلہ کی شرط لگائی                   |            |
| =        | واقف في شرط لكانك كه ميس خوداس وقف كامتولي ربوك كاوغيره                    | <b>©</b>   |
| =        | شرط لگائی که میں جس پر چاہوں گااس کی آمدنی صرف کروں گا                     |            |
|          | شرط لگائی که تاحیات میں اس کی آمدنی استعمال کروں گا                        |            |
| =        | مگر جوشر طشریعت یا مفادوقف کے خلاف ہووہ قابل عمل نہیں                      |            |
| =        | اليسات مسائل جن مين واقف كي شرط واجب العمل نهين                            |            |
| -<br>۵۵∠ | رار ما ۱۰۰۰ مرثنا مورد برمثن بر                                            |            |
|          | ہے۔<br>پس زمین متولی کوسپر د کرنا ضروری نہیں اور نہ رجسٹرڈ کرانا ضروری ہے  |            |
| =        |                                                                            |            |
| =        | وقف مشاع جائز ہے اور بیمسئلہ اول مسئلہ پرمتفرع ہے                          |            |
| =        | کیکن مسجداور قبرستان کا وقف اس سے مشتثیٰ ہے                                |            |
| ۵۵۸      |                                                                            |            |
| =        | کیکن وقف معلق بالموت صحیح ہے دجہ یہ ہے کہ                                  | <b>©</b>   |
| ۵۵۹      | اشياء منقوله كاوقف صحيح نهيس مگريه كه ضمنأ هو ياان كاوقف مروج هو ۲۰۰۰۰۰۰   | <b>(4)</b> |
|          | وہ چیز جس کا انتفاع بقاء عین کے ساتھ ممکن نہیں اس کا وقف سیحے نہیں · · · · |            |
|          | شهادت بالتسامع اصل وقف پرجائز ہے نثرا کط ومصارف پرنہیں ۰۰۰۰۰               |            |
|          | اصل وقف اورشرا ئط کی تمیز میں اصول بیے کہ                                  |            |
| ٦٢٥      | اختلاف كى صورت ميں جب تميزمكن نه ہوتو ہراس قول پر فتو كل ہوگا · · · ·      |            |

# المين لفظر المستسمين

فقیه العصر حضرت مولانا خالد سیف الله صاحب رحمانی دامت بر کاتهم (شخ الحدیث وناظم: المعهد العالی اسلامی حیدر آباد؛ جزل سیکریٹری اسلامک فقد اکیڈمی انڈیا؛ رکن رکین آل انڈیامسلم پرسنل لاء بورڈ)

### بسم الله الرحمن الرحيم

اسلامی علوم میں فقہ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے؛ کیونکہ فقہ کتاب اللہ سنت رسول، آثار صحابہ اور اجماع امت کا عطر اور خلاصہ ہے اور اسلامی تاریخ کی بہترین فہانتیں اس علم کی آبیاری میں صرف ہوئی ہیں، فقہ کی اسی اہمیت کی وجہ سے اس سے مربوط مختلف فریلی علوم وفنون بھی مدون ہوئے ہیں، جو استنباط احکام ، نصوص کی تطبیق وترجے اور شریعت کی مصال کے وتکم کی رعایت میں بنیا دی کر دار اداکر تے ہیں، ان علوم میں اصول فقہ اور قواعد فقہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔

اصول فقداستنباط احکام کا ذریعہ ہیں اور قواعد فقہ مستنط شدہ احکام کوسا منے رکھ کر مرتب کئے جانے والے اصول وقضایا ہیں ،اصول فقہ کا تعلق زیادہ تر عربی زبان کے قواعد اور لقۂ استنباط سے ہوتا ہے اور قواعد کا تعلق زیادہ تر شریعت کی مصالح اور حکمتوں سے ،اصول فقہ کی جہاں اس پہلوں سے اہمیت ہے کہ اس کے ذریعہ استنباط احکام کاسلیقہ پیدا ہوتا ہے، وہیں قواعد فقہ کی اس لحاظ سے اہمیت ہے کہ اس کے ذریعہ شریعت کے مقاصد مصالح کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور شریعت اسلامی کے فلفہ پر وقنی پڑتی ہے۔

سیبات بھی قابل ذکر ہے کہ زیادہ ترقواعد فقہ کی بنیادی براہ راست کتاب وسنت میں موجود ہیں ،مثلاً فقہ کا ایک قاعدہ ہے: ''الامور بمقاصد ھا''اس کی بنیاد صدیث بنوی:انما الأعمال بالنیات'' ہے فقہ کا ایک اور قاعدہ ہے: ''الحرج مدفوع''اس کی اساس اللہ تعالی کا ارشاد: ''وَ ماَ جَعَلَ عَلَیٰکہ فِی الْدِیْنِ مِنْ حَرَجٍ '' (الحج ۱۸۵) کی اساس اللہ تعالی کا ارشاد: ''وَ ماَ جَعَلَ عَلَیٰکہ فِی الْدِیْنِ مِن حَرَجٍ '' (الحج ۱۸۵) ہے۔ سیوں تو قواعد کا لفظ ان قواعد پر بھی بولا جا تا ہے جن کا تعلق مختلف فقہی ابواب سے ہوادران قواعد پر بھی جن کا تعلق کسی ایک ہی فقہی باب سے ہوائیکن سے اطلاق لغوی معنی کے اعتبار سے ہوائیکن سے اطلاق لغوی معنی کے اعتبار سے دونوں میں فرق کیا ہے، معنی کے اعتبار سے دبغ فقد طہر ''اس کا تعلق احکام طہارت سے ہے ؛اس لئے بہی قادر ورسری شم کے قواعد کو اسلام کہیں گے ؛ یا جیسے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے : اس لئے اصطلاح اعتبار سے اسے ضابطہ کہیں گے ؛ یا جیسے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے : اس لئے مابلہ کہلائے گا۔ ''البینة علی المدعی و الیہ میں علی المدعی علیہ ''اس کا تعلق قضاء کے باب سے ہوں لئے ضابطہ کہلائے گا۔

غور کیاجائے تو قواعد اور ضوابط دونوں کی مثالیں قرآن مجید اور خاص کر حدیثوں میں بھی ملتی ہیں، صحابہ کے یہاں خصوصاً حضرت عمر فاروق کی ہدایات ہیں ایسے متعدد فقرے ملتے ہیں، جن پر قاعدہ اور ضابطہ کا اطلاق ہوسکتا ہے، بعد کے فقہاء میں امام ابولیوسف امام محمد اور امام شافع کی تالیفات میں ضمنی طور پر بہت سے قواعد آگئے ہیں، لیکن اس علم کی باضابطہ تدوین چوشی صدی ہجری میں پائی گئ ہے، ابوطا ہر دباسی اس صدی کے تھے، انہوں نے سترہ قواعد مرتب کئے تھے، اور ان پر فقہ خفی کی تمام جزئیات کو منطبق کرتے تھے، گھرام ابوائحن کرخی (متونی: ۳۳ھے) کی اصول کرخی قاضی ابوزید دبوئ (متونی: ۳۳ھے) کی اصول کرخی قاضی ابوزید دبوئ (متونی: ۳۳ھے) کی تاسیس انظر اور علاء الدین سمرقندی (متونی: ۵۲۵ھے) کی ایساح القواعد کا ذکر آتا ہے، بیسب کے سب احناف ہیں اور بیا یک حقیقت ہے کہ یؤن فقہاء احناف کی اولیات میں سے ہے۔

زیاده ترقواعد فقد پر تالیفات اس طرح مرتب کی گئی ہیں کہ ایک قاعده بیان کیا گیا ہے اور اس کے ذیل میں کچھ ضا بطے آگئے ہیں جو مختلف ابواب فقہ یہ سے تعلق رکھتے ہیں اس بات پر زیادہ تو جنہیں دی گئی کہ ہر باب فقہی سے متعلق ضوابط الگ الگ ذکر کئے جائیں ، جیسے 'کتاب الطہارت کے تحت ، کئے جائیں ، جیسے 'کتاب الطہارت کے تحت ، کتاب الطہارت کے تحت ، کتاب الصلاق میں کے تحت ؛ البتہ یاد آتا ہے کہ مفتی کتاب الصلاق محمود مزو حنفی کی 'الفو ائد البھیہ فی الفو ائد و القو اعدالفق میں پر توجدی گئی ہے۔

مجھے بے حدمسرت ہے کہ مجی فی اللہ جناب مفتی اسامہ پالن پوری (استاذ حدیث ومفتی دارالعلوم مرکز اسلامی انگلیشور) نے دوحصوں پر فقہی ضوابط کے نام سے اس موضوع پر بہت ہی قابل تحسین کام کیا ہے ، ہمارار دو تالیفات کثرت اور چھپنے کی عجلت کا دور ہے ،اس لئے بہت ہی رطب و یابس چیزیں شب وروز سامنے آتی رہتی ہیں ؛ کا دور ہے ،اس لئے بہت می رطب و یابس چیزیں شب وروز سامنے آتی رہتی ہیں ؛ لیکن مؤلف کی بیکاوش نالیف برائے تالیف نہیں ہے ؛ بلکہ واقعی اس سے ایک ایسے گوشہ کی تحمیل ہوتی ہے جس پر کام کی ضرورت تھی ،مؤلف نے اس کتاب میں طہارت کے گوشش کی ہے ،جن میں فقہاء نے کوئی ضابطہ بیان کیا ہے ،ان ضوابط کو بھی ذکر کیا ہے جن کا فقہ کی کتابوں میں بطور ضابطہ ذکر آیا ہے اور ان ضوابط کا بھی جن کوضابطہ کی زبان میں کی کتابوں میں بطور ضابطہ ذکر آیا ہے اور ان ضوابط کا بھی جن کوضابطہ کی زبان میں بیان نہیں کیا گیا ہے ؛ لیکن جز ئیات کوسامنے رکھا جائے تو وہ ضابطہ ان میں کار فرما نظر بیان نہیں کیا گیا ہے ؛ لیک ترین نے صرف نقل ہی پراکتھا نہیں کیا ہے ؛ بلکہ استنباط سے بھی کام لیا ہے ۔

ہر ضابطہ کی تشریح کی گئ ہے، جونہ بہت طویل ہے اور نہ تشنہ، پھر تفریعات اور مثالوں کے ذریعہ تصین واضح کر دیا گیاہے، قواعد کی تطبیق میں بہت سے نئے مسائل بھی آ گئے ہیں، اس کے علاوہ مؤلف نے مدرسین اورطلبہ کی سہولت کے لئے احکام

نقہیہ کے چارٹ (خراکط) بھی مع حوالہ بنادئے ہیں، غالباً اردوزبان میں اس طرح کی ہے۔ پہلی کوشش ہے، اس لئے اس میں کوئی شبہیں کہ فقہ کے اسا تذہ وطلبہ کے لئے یہ ایک گرانقدر تحقہ ہے، اس حقیر کا اپنا تجربہ ہے کہ اس نے ہدایہ ثانی کی تدریس کے دوران کوشش کی تھی کہ مختلف مباحث سے متعلق کچھ فقہی تواعد وضوابط سامنے رکھے اور اس پرمسائل کی تفریع کرے، چنانچہ پہلے اس قاعدہ یا ضابطہ کو بیان کردیتا پھراصل مسئلہ پر گفتگو کرتا، طلبہ اس سے بہت اطمینان اورخوشی محسوس کرتے؛ بلکہ نوجوان اسا تذہ مسئلہ پر گفتگو کرتا، طلبہ اس سے بہت اطمینان اورخوشی محسوس کرتے؛ بلکہ نوجوان اسا تذہ سے مسئلہ پر گفتگو کرتا، طلبہ اس سے بہت اطمینان کو کوشش کرتے، اس لئے اگر اسا تذہ اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاء اللہ نفع محسوس کرس گے۔

سے بات بھی بہت اطمینان کی ہے کہ اس کتاب پر حدیث وفقہ کے میدان کی مشہور شخصیت استاذ الاسا تذہ حضرت مولا نامفتی سعید احمد پالن پوری دامت برکاتہم (شخصیت استاذ الاسا تذہ حضرت مولا نامفتی سعید احمد پالن پوری دامت برکاتہم (شخ الحمد بیث وصدر مدرس دارالعب اوم دیوب برب ) نے نظر ثانی کی ہے اور مؤلف نے ان کی مرانی میں اس کام کو انجام دیا ہے ۔۔۔ دعاء ہے کہ اللہ تعالی مؤلف کی اس کاوش کو قبول فرمائے ماران سے دین اور علم دین کی مزدی خدمت لے۔واللہ ہوالمستعان۔۔

خالدسیف الله رحماتی (خادم المعهد العالی الاسلامی حیدرآباد) ۹ رشعبان ۱۳۳۳ ه ۲۹ رجون ۲۰۱۲ء





#### حضرت مولا نامفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی دامت بر کاتهم (صدرمفتی دارالعب اوردیب ب

نحمده و نصلى على رسو له الكريم اما بعد!

انسانی زندگی میں عبادات ومعاملات اور اعمال واخلاق کی ہزاروں بلکہ لاکھوں جزئیات ایسی ہیں جن کے اصول وضوابط اگر چپکمل طور پر قرآن وحدیث اور فقہی اصول وقواعد میں بیان کردئے گئے ہیں لیکن ان ضوابط کا افراد پر منظبق کرنا اور اصول سے جزئیات کا استخراج کرنا یہ ہر مخص کا کام نہیں ہے اور نہ ہر مخص اس کی صلاحیت واستطاعت رکھتا ہے۔

انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں جس طرح مختلف جدید مسائل پیدا ہوتے ہیں فقہاء اسلام قرآن وحدیث اور دیگر فقہی اصول وضوابط کی روشیٰ میں مستنظر کرتے رہے ہیں ، اس میں نہ کوئی جمود ہوا ہے نہ کوئی تساہل ، آج بھی دنیا کی رنگارنگ بوقلمونیوں اور معاشرت کے جیب وغریب اور جیران کن مسائل کو حل کرنے کے لئے انہی فقہی ضوابط کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر لوگوں کی کمی پیاس بچھاتے ہیں اور آئندہ بھی بچھاتے رہیں گے۔ سامنے رکھتے ہیں اور کے بہر کہ جب کسی مبحر عالم کوفقہی ضوابط پر عبور ہوجا تا ہے تو اس اس میں دورائے نہیں کہ جب کسی مبحر عالم کوفقہی ضوابط پر عبور ہوجا تا ہے تو اس کے متعلق تمام مالہ و ماعلیہ مسائل پر دسترس حاصل ہوجاتی ہے اور ان مسائل کو وہ اس طرح بیان کرتا ہے جیسے کوئی ہیر سٹر قوانین کی روشنی میں بیبا کی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور انشرالات کرنے والوں کے اشکالات کو بھی حل کرتا ہے ، اسے پیش آ مدہ جزئیات

کوبیان کرنے کے لئے دلائل تلاش کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، وہ اصول پر ایساحاوی ہوتا ہے کہ وہ دلائل سے بے نیاز ہوجا تا ہے۔ ہرمسئلہ ہر جزئیہ انہی اصول کی روشی میں جھتاجا تا ہے پھر تمام فروگی مسائل کوآسانی کے ساتھ دوسروں کو بھی سمجھا دیتا ہے۔ اللہ تعالی جزاء خیر دے عزیز محترم مفتی اسامہ سلمہ کو جو اس وقت دارالعلوم مرکز اسلامی انگلیشور گجرات میں حدیث وافناء کی خدمت انجام دے رہے ہیں، انہوں نے فقہ اسلامی کے گہرے سمٹدر میں غوطہ زنی فرمائی اور بہت سارے فیتی موتی نکال لائے اور فقہی ضوابط کے نام سے انہیں جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ان کی اس محنت شاقہ کو قبول فرمائے اور نام فقہ پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کے لئے اسے نفع بخش بنائے اور مفتی صاحب موصوف کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین۔

حبیب الرحمن خیرآ بادی عفاالله عنه مفتی دارالعلوم دیوبند ۲۱ رشعبان ر ۱۴۳۳ ه



**P**)

## حضرت مولا نامفتی شبیراحمه صاحب قاسمی دامت بر کاتهم (شیخ الحدیث ومفتی مدرسه شاهی مراد آباد)

نحمده و نصلي على رسو له الكريم اما بعد!

حضرت مولا نامفتی اسامہ صاحب پالن پوری "مظله" مفتی دارالعلوم مرکز اسلامی انگلیشور کی کتاب "فقہی ضوابط" دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی احقر نے اس کتاب (فی استفادہ کیاہے ماشاء اللہ ہر ضابطہ کو مثالوں سے واضح کردیا گیاہے اور یہ کتاب (فی الحال ہمارے سامنے) دوجلدوں میں ہے ہر جلد کے آخر میں جدول اور نقشہ کے ذریعہ سے ہرموضوع کے مسائل کو اچھی طرح واضح کیا گیاہے احقر کو بیامیدہ کہ یہ کتاب "نعویفات جو جانی "سے بھی برصغیر کے علماء اور طلبہ کے لئے زیادہ مفید ثابت ہوگی اسی طرح" لغة الفقهاء" اس میں معمولی نظیر ہوتی ہے لیکن زیر نظر کتاب کے اندر جزئیات کے ذریعہ سے اصولوں کو بہت شاندارا نداز سے واضح کیا گیاہے اس لئے اندر جزئیات کے ذریعہ سے اصولوں کو بہت شاندارا نداز سے واضح کیا گیاہے اس لئے ریادہ مفید ثابت ہونے کی امید ہے ، اللہ تعالی اس کتاب کو عنداللہ اور اہل علم کے حلقہ میں قبول فرمائے اور مؤلف محترم کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے ، آمین

شبیراحمدقاهمی عفاالله عنه غادم مدرسه شاهی مرادآبادیو پی ۷ رشعبان ۱۴۳۳ ه



#### $\mathcal{C}$

### حضرت مولا نامفتی سلمان صاحب منصور بوری مدخله العالی (شیخ الحدیث دمفتی مدرسه شاهی مراد آباد)

نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد!

اس وقت احقر کے سامنے ایک نہایت مفید اور طلبہ وعلاء اور مفتیان کے لئے نفع بخش کتاب ''فقہی ضوابط''ہے جسے ایک نوجوان محنتی اور محقق عالم جناب مولا نامفتی اسامہ صاحب پالن پوری''زید علمہ وفضلہ''استاذ فقہ وحدیث دار العلوم مرکز اسلامی انگلیشور گجرات نے مرتب کیا ہے۔

یہ کتاب بڑی دیدہ ریزی کے ساتھ لکھی گئی ہے جس میں کتاب الطہارت سے
کے کر کتاب الہبہ تک ہر باب سے متعلق چار سوتیس ضوابط جمع کر کے ہر ضابطہ کے تحت
ضروری اور عام فہم جزئیات درج کردی گئی ہیں اس کتاب کے مطالعہ سے بالخصوص فقہ
وفاوی میں مشغول طلبہ واسا تذہ کو بھر بور رہنمائی ملے گی ،فقہی کتابوں کا سمجھنا آسان
ہوگا اور علم میں بصیرت اور جلاء پیدا ہوگی۔

راقم الحروف نے بالخصوص ہدا ہے آخرین کی تدریس کے دوران اس بات کومسوس کیا تھا کہ صاحب ہدا ہے کی تقالوسی نہ کسی اصول کے اردگردگھوتی ہے اور پھروہ اپنے انداز میں اصول کی تفریع کرتے چلے جاتے ہیں اور بیاصول ان کی طرف سے پیش کردہ دلائل سے بآسانی سمجھے جاسکتے ہیں ، پس اگر طالب علم ہر باب فصل کے بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر ہدا ہے کا مطالعہ کرے گا تو اس کے لئے یہ شکل کتاب حد درجہ آسان ہوجائے گی ، اس لئے احقر نے سالوں تک ہدا ہے کی تدریس کے دوران طلبہ کو ہر

باب کے بنیادی اصول اردو میں نوٹ کرانے کا اہتمام رکھا، تاہم ہجوم کا راور گونا گوں مشاغل کی وجہ سے الگ سے ان کوتر تیب دینے کا موقع نمل سکا، بہر حال اب تقریبا اس سے ملی جلی بہر کاب' نقتهی ضوابط' سامنے آنے پر ایک گونہ خوشی ہوئی اور فاضل مرتب کے لئے دل سے دعانکی ، اللہ تعالی موصوف کو بے حد جزائے خیر عطافر مائے۔ اصول پر فقہی جزئیات کی تفریع کے سلسلہ میں علامہ بن نجیم می کتاب' الا شباہ والنظائز' بے نظیر تالیف ہے ، لیکن عموماً اس کو دار الا فقاء میں جلدی جلدی رواروی میں پڑھاد یاجا تاہے ، حالانکہ بیا کیلی ایسی کتاب ہے کہ پورے سال اس کے مسائل کی تخریج بر مارالا فقاء مدرسہ شاہی میں جمیل افقاء کے طلبہ پر کرایا گیا تو اس کے اجھے تنائج سامنے دار الا فقاء مدرسہ شاہی میں جمیل افقاء کے طلبہ پر کرایا گیا تو اس کے اجھے تنائج سامنے آئے ، اور طلبہ کو اصول سے مناسبت پیدا ہوئی ، اگر دیگر جگہوں پر بھی اس جانب توجہ دی جائے ، اور طلبہ کو اصول سے مناسبت پیدا ہوئی ، اگر دیگر جگہوں پر بھی اس جانب توجہ دی جائے ہو بے نظام فائد کی امریہ ہے انشاء اللہ تعالی ۔

فقط والثدالموفق

احقر محمد سلمان منصور پوری خادم مدرسه شاهی مرادآباد ۵-۸-۱۳۳۳ ه



#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### كتابالدعوي

۳۳۱- **ضابطہ**: گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہے اور مدعلیہ کے ذمہ شم کھا کر دعوے سے براءت ظاہر کرنا ہے <sup>(۱)</sup>۔

تشری : اولا مدی کے ذمہ گواہوں کو پیش کرنا ہے اگروہ گواہ پیش کرنے سے عاجز رہ جائے تو مدی علیہ کے ذمہ قسم کھا کر دعوے سے براءت ظاہر کرنا ہے (بشرطیکہ مدی اس سے قسم کامطالبہ بھی کرے کیونکہ قسم لینا مدی کاحق ہے )

فائدہ: پھراگر مدی علیہ نے مدی کے مطالبہ پر شم کھالی یا مدی کی طرف سے شم کا مطالبہ ہی نہیں کیا گیا تو قاضی مدی علیہ کاحق ثابت کردے گا اور مدی کو اس سے معارضہ کرنے سے روک دے گا۔اور اگر مدی علیہ نے جبکہ اس سے مطالبہ کیا گیا قسم معارضہ کرنے سے روک دے گا۔اور اگر مدی علیہ نے جبکہ اس سے مطالبہ کیا گیا قسم سے انکار کردیا جس کوعربی میں '' کول عن الحلف'' کہتے ہیں تو قاضی مدی کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ پھر قاضی کے فیصلہ کے بعد اگر مدی علیہ کے کہ میں قسم کھا تا ہوں تو اب کی بات کی طرف تو جہنیں کی جائے گی اور قاضی کا فیصلہ بحال رہے گا۔ (۱)

المادة (١٨١٩): فإن حلف المدعى عليه اليمين أو لم يُحلِّفه المدَعِي منع القاضي المدَعِي منع القاضي المدَعِي من معارضة المدعى عليه.

<sup>(</sup>١) البينة للمدعى واليمين على من أنكر (قواعد الفقه ص: ٢ ٢ قاعده: ٢٥)

<sup>(</sup>٢) المادة (١٨١٨): إن أثبت المدّعِي دعو اه بالبينة حكم القاضِي له بذلك وإن لم يثبت يبق له حق اليمين بناءً على طلبه . طلبه . طلبه . طلبه .

۲۳۲ - اسابطه: مدی وه به جومقدمه سه دستردار به وجائے تواسے مجورنه کیا جا سکے، اور مدی علیہ وه به جومقدمه کی پیروی نه کر نے واسے مجبور کیا جائے۔

تشری کے علم قضامیں مدی اور مدی علیه کی پیچان بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکه اس پرمقدمه کے فیصلے کا مدار ہے، پھریہ جس قدرا ہم ہے اس قدر نازک ومشکل بھی ہے۔

اس سلسله میں فقہاء کے یہاں بطور ضوابط مختلف تعبیرات ملتی ہیں، مثلا جو خلاف ظاہر کا وعوی کرے وہ مدی علیہ ہے، یا جو ظاہر کے موافق وعوی کرے وہ مدی علیہ ہے، یا جو ملکیت یا حق کوئی کرے وہ مدی علیہ ہے وغیرہ ملکیت یا حق کو ثابت کرتا ہووہ مدی ہے اور جو اس کی نفی کرتا ہووہ مدی علیہ ہے وغیرہ ملکیت یا حق کو ثابت کرتا ہووہ مدی حاور جو اس کی نفی کرتا ہووہ مدی علیہ ہے وغیرہ قد ورک گئی، یہا مام قدور گئی کی بیان کردہ ہے اور اس کے متعلق صاحب ہدائی فرماتے ہیں: "ھو حد عام قدور گئی کی بیان کردہ ہے اور اس کے متعلق صاحب ہدائی فرماتے ہیں: "ھو حد عام صحیح " یعنی یہا یک جامع اور سے تعریف ہے۔ (۱)

۳۳۳- ضابطه: سبب كا دعوى اس سے ثابت مونے والے حكم كے دعوىٰ

کے مانندہے۔(۲)

→ المادة (۱۸۲۰):إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم القاضى بنكوله وإذا قال بعد حكم القاضى بنكوله الأحكام العدلية: السماملة الأحكام العدلية: المسمولة المكتبة الشاملة)

<sup>(</sup>۱)قال: (المدعى من لا يجبر على الخصو مة اذا تركها و المدعى عليه من يجبر على الخصومة) ومعرفة الفرق بينهما من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعوى, وقد اختلفت عبارات المشايخ رحمهم الله فيه , فمنها ما قال في الكتاب وهو حدعام صحيح (هدايه على هامش العناية: ١ / ٢٥٢/ كتاب الدعوى المكتبة الشاملة)

<sup>(</sup>٢) دعوى السبب كدعوى الحكم الثابت بالسبب (قواعد الفقه ص:٨١، قاعده: ١٣٨٠)

تفریع: پس حکم کے دعویٰ میں جن شرا کط کا ہونا ضروری ہے سبب کے دعویٰ میں بھی ضروری ہوسکا، جیسے خرید ناسب ہے ملکیت کا اور ملکیت اس کا حکم ہے پس جس طرح ملکیت کے دعویٰ میں بینہ پیش کرنا ضروری ہے، اس طرح اگر کوئی شخص دوسرے کے قضے میں موجود کسی چیز کے خریدنے کا دعویٰ کرتے تو اس میں بھی بینہ پیش کرنا مدی پر ضروری ہوگا۔

اسی طرح میال بیوی کے درمیان رضاعت کا دعویٰ سبب ہے ملک نکاح کے بطلان کا یعنی نکاح صحیح نہ ہونے کا اور نکاح صحیح نہ ہونے کا اور نکاح صحیح نہ ہونے کے دعویٰ میں با قاعدہ نصاب شہادت ( یعنی دومر دیا ایک مرداور دوعور توں کی شہادت ) ضروری ہوگا، تنہا عور توں کی حرمت رضاعت کے ثبوت کے لئے بھی نصاب شہادت ضروری ہوگا، تنہا عور توں کی شہادت سے رضاعت ثابت نہ ہوگا۔ (۱)

(۱) حضا بطه :عرصهٔ دارزتک دعویٰ نه کرنے سے ق ساقط نہیں ہوتا۔ (۱) تشریح: پس فقہاء کی عبارتوں میں مختلف دعاویٰ میں پندرہ سال ہمیں سال یا چھتیں سال وغیرہ کی جوتحد ید ہے یعنی اس مت تک مدعی دعویٰ نه کرتے تواس کے بعد دعویٰ کی ساعت نہیں ہوگی وہ بطور انسداد حیلہ وتزویر ہے ، البندااگراس بات کا یقین ہوجائے کہ مدعی واقعتہ حق پر ہے توخواہ کتنا ہی عرصہ گزرجائے اس کا دعویٰ قابل ساعت

ہوگا یہی صحیح ہے جیسا کہ شامی ، درروغیر ہ میں اس کی صراحت ہے۔ <sup>(۳)</sup>

۳۳۵- **ضابطہ**:جو جرم حقوق اللہ سے متعلق ہوان میں کسی کی طرف سے دعویٰ ضروری نہیں (بغیر دعویٰ کے قاضی تعزیر کرسکتا ہے)اور جوحقوق العباد سے متعلق

- (١) (شوح السيو: ٢٨/٥، هدايه: ٣٢٥/٢)
- (٢) الحق لا يسقط بتقادم الزمان (الاشباه و لا نظائر:)
- (٣)(مستفاد:احسن الفتاويٰ:٧/٠١٠،قآويٰ دارلعلوم:١٨٦/١٥، ردالمحتار: ٢١ر
  - ١١١-١١١-، درر الحكام في شرح المجلة: ١١١ ٣٦٣)

#### ہواس میں دعویٰ ومطالبہ ضروری ہے (اس کے بغیر قاضی تعزیز ہیں کرسکتا ہے)<sup>(ا)</sup>

#### كتابالشهادةوالإخبار

۳۳۶ **- خسا بطہ:**شہادت میں لفظ شہادت (میں شہادت دیتا ہوں یا گواہی دیتا ہوں) کا ہونا ضروری ہے۔<sup>(۲)</sup>

تفریع: پس اگر کے کہ میں خردیتا ہوں یا اطلاع دیتا ہوں وغیرہ تو یہ شہادت نہ کہلائے گی اور اسلامی عدالت میں اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔

اسی بنا پراخرس( گونگے) کی گواہی معتبر نہیں، کیونکہ لفظ شہادت اس سےادا نہ ہوگا جبکہ صحت شہادت کے لئے اس لفظ کا ہونا ضروری ہے۔<sup>(۳)</sup>

استدراک: اورجن امور میں لفظ شہادت ضروری نہیں جیسے پانی کی طہارت، ذبیحہ کی حلت وحرمت وغیرہ میں تو وہ اخبار (خبردینے) کے قبیل سے ہیں، شہادت کے قبیل سے نہیں ہیں۔ (۴)

ے ٣٣- ضابطه: گواه كابالغ ، آزاد مسلمان اور عادل مونا ادائے شہادت كى

(۱) ويملك اقامة التعازير ما كان حقالله تعالى بلاطلب أحدوما كان حق عبد بطلبه (البحر الرائق:۲۹۲/۲، كتاب القضاء, فصل تقليد من شاء من المجتهدين, شاملة)

- (٢)ومنها لفظ الشهادة فلاتقبل بغيرها من الألفاظ ،كلفظ الإخبار والإعلام ـ (بدائع:٣١١/٥)
- (٣)ومنهاالنطق فلاتقبل شهادة الأخرس,لأن مراعاة لفظ الشهادة شرط صحة أدائها ولاعبارة للأخرس أصلاً فلاشهادة له (بِدائع:٣٠٢/٥)
- (٣)وكل مالايشترط فيه هذا اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال فهو اخبار لاشهادة\_(الدرالمختارعليهامشردالمحتار:١٧٨٨)

شرط ہے جمل شیہادت کی نہیں۔(۱)

کی گواہی معتبر نہ ہوگی۔

تشری جنم شهادت سے مراد واقعہ پیش آنے کے وقت اس کا مشاہدہ کرنا ہے تاکہ بوقت ضرورت اس کا بیان دے سکے۔اورادائے شہادت سے مراد دیکھے ہوئے واقعہ کا تاکہ تاکہ تاکہ قاضی کے سامنے اظہار کرنا ہے تاکہ قاضی اس کی روشنی میں فیصلہ کر سکے۔

اللہ میں واقعہ کے مشاہدہ کے وقت کوئی نابالغ تھا اور ادائے شہادت کے وقت بالغ ہو چکا ہے، یافاس تھا اور عادل ہو گیا یا کا فرتھا اور مسلمان وعادل ہو گیا تو اب وہ مخص عدالت میں مقبول ہے اور اس کی گواہی معتبر ہوگی لیکن برعکس صورت میں یعنی تحل کے عدالت میں مقبول ہے اور اس کی گواہی معتبر ہوگی لیکن برعکس صورت میں یعنی تحل کے وقت عادل تھا اور ادائے وقت فاسق ہوگیا یا مسلمان تھا اور کا فر ہوگیا (نعوذ باللہ) تو اس

۴۳۸- ضابطه: شهادت کے لئے دا قعدکامعائذ ضروری ہے۔

تشری : البته بعض مخصوص چیزیں جیسے نکاح ،موت ، نسب، وقف، قاضی کی ولایت وغیرہ جن کا تعلق ساع سے ہے اور شہرت پر اعتماد کیا جا تا ہے ان میں ساع کی بنیاد پر یعنی لوگوں سے س کر بھی شہادت دی جاسکتی ہے۔ (۱)

تفریع: پس اگر سی نے طلاق، ہبہ، اقر اروغیرہ کودیواریا مکان کے باہر سے سنااوراس کے متعلق شہادت دی تو مقبول نہ ہوگی، کیونکہ ایک آواز دوسری آواز کے مشابہ ہوتی ہے پس جب تک براہ راست واقعہ کا مشاہدہ نہ کری قطعی علم حاصل

(۱)وأما البلوغ والحرية والإسلام والعدالة :فليس من شرط التحمل، بل من شرائطالأداء\_الخ (بدائع:۳۹۸/۵)

(۲) الثالث: أن يكون التحمل بمعاينة المشهود به بنفسه لا بغيره، إلا في أشياء مخصوصة يصح التحمل فيها بالتسامع من الناس... فلا تطلق الشهادة بالتسامع إلا في أشياء مخصوصة وهي: النكاح والنسب و الموت الخ (برائع الصائع: ٣٩٨/٥- تا تا رفاية: ١١/١١٣)

نههوگا\_(۱)

البتهاس مسئله میں ایک خاص صورت جس کا تحقق بہت نا در ہے سنتیٰ ہے وہ بیا کہ پہلے سے کوئی گھر خالی ہواور ایک شخص اس گواہ کے روبرواس کے اندر گیا اور بجز اس دروازہ کے اور کوئی آنے کی جگہ بھی اس میں نہ ہواور الی حالت میں اندر سے کوئی مضمون طلاق غیرہ کا سنائی دے تو یقین کیا جائے گا کہاس جانے والے ہی کی آواز ہے، پس اس صورت میں شہادت جائز ہے۔ <sup>(۲)</sup> (امدادالفتاویٰ میں ہے کہ اس زمانہ کے اعتبار سے یہ بھی شرط ہوگی کہ اس مکان میں گراموفون بھی نہ ہو<sup>(۳)</sup>۔ راقم الحروف عرض کرتاہے کہ فی زمانہ موبائل، آئی پیڈ، کمپوٹر وغیرہ بھی نہ ہونے کی شرط ہوگی) فاعلان : نابینا کی شهادت مقبول نہیں یعنی قاضی اس پر فیصلہ نہیں کرے گا [تاہم اگر کرلیاتو نافذ ہوجائے گا]اگر چیخل شہادت کے وقت ۔ یعنی واقعہ کے مشاہدہ کے وقت-وہ بینا ہو،اوراگر چیاس کی شہادت ان امور سے متعلق ہوجن کا تعلق ساع سے ہے کیونکہ نابینامشہودلہ اورمشہود علیہ میں کما حقہ تمیز نہیں کرسکتا ہے جو کہ ادائے شہادت میں ایک ضروری امرہے، یہ تھم طرفین کے نز دیک ہے جبکہ امام ابو یوسف کے نز دیک اگروا قعہ کے مشاہدہ کے وقت بینا ہو پھر نابینا ہوگیا ہوتو اس کی شہادت معتبر ہے کیونکہ اں کو بیلم معاینہ سے حاصل ہواہے۔(۴)

<sup>(</sup>۱)ولوسمع من وراء الحجاب لايجوز له أن يشهد ولو فسَر للقاضين لايقبله ، لأن النعمة تشبه النعمة فلم يحصل العلم ـ ( لا اير: ١٥٨ /٣)

<sup>(</sup>٢) الإذا كان دخل البيت وعلم أنه ليس فيه أحد سواه ثم جلس على الباب وليس في بيته مسلك غيره فسمع اقرار الداخل ولايراه, له أن يشهد لأنه حصل العلم في هذه الصورة ( براي: ١٥٨/٣)

<sup>(</sup>٣) (امدادالفتاويٰ: ٣٧ ٢٣٨)

<sup>(</sup>٣)(لا)تقبل(من أعمى)أى لايقضى بهاولو قضى صح وعم قوله 🛶

۳۳۹ - ضابطہ: ہرالی شہادت جوشاہدے لئے نفع تھینچ کرلائے یااس سے کسی تاوان کودور کرے وہ مقبول نہیں ( کیونکہ اس میں تہمت کذب کی گنجائش ہے)<sup>(۱)</sup> تفریعات:

(۱) پس اصول (مان،باپ،داد،دادی، نانا، نانی او پرتک) کی شهادت اینے فروع (بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی،نواسا،نواسی نیچ تک کی تمام اولاد) کے حق میں قبول نه ہوگی،اسی طرح فروع کی شہادت اینے اصول کے حق میں قبول نه ہوگی۔(۲)

(۲) زوجین (میال بیوی) کی شہادت ایک دوسر ہے کے حق میں قبول نہوگ۔ (۳) اور اصول وفر وع کے علاوہ دوسر ہے اقرباء جو شاخوں میں پھیلے ہوئے ہیں جیسے بھائی ، بہن ، چچا، پھوچھی خالہ، مامول، وغیرہ ان کے حق میں شہادت معتبر ہے ، کیونکہ ان کے مال کا نفع مذکور رشتہ داروں کی طرح عرفا وعادتا عام نہیں کیس ان کواجا نب کے ساتھ لاحق کیا گیا ، یہی وجہ ہے کہ ان رشتہ داروں کوزکوۃ دینا درست ہے برخلاف اصول وفر وع کے۔ (۳)

→ (مطلقاً) مالوعمى بعد الأداء قبل القضاء و ما جاز بالسماع ، خلافاللثانى ـ (الدر المختار) و فى الشامية : قوله : (أى لا يقضى بها) خلافاً لأبى يوسف فيماإذا تحمله بصيراً فإنها تقبل لحصول العلم بالمعاينة \_ (شامى : ١٩٣/٨ تريا ويبند، اللباب فى شرح الكتاب : ٢٠/٣ ، شاملة)

(۱)وأصله أن كل شهادة جرت مغنماًأودفعت مغرماً لم تقبل لأنها تمكنت فيهاتهمة الكذب، والشهادة المتهمة مردودة (معين الأحكام للطرابلسي: ٨٠-هكذافي قاضيخان على الهنديه: ٢١٢٢)

(٢) (بدائع الصنائع: ٣٠٩/٥) (٣) (الحو الة السابقة)

<sup>(</sup>٣)وأماسائر القرابات كالأخوالعموالخال ونحوههم: فتقبل شهادة بعضهم لبعض لأن هؤلاء ليس لبعضهم تسلط في مال البعض عرفا وعادة فالتحقوا بالأجانب (بدائع: ١٥- ٩ • ٣هكذافي الهنديه: ٣٧ • ٢٨)

(س) کاروبار میں دوشریک (پارٹنرز) کی شہادت مال شرکت سے متعلق ایک دوسرے کے ق میں معتبر نہ ہوگی۔(۱)

(۴) اجیر کی شہادت مستاجر کے حق میں اجرت سے متعلق معاملہ میں معتبر نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

(۵)مقدمه میں وکیل کی شہادت موکل کے حق میں معتبر نہیں۔ (۳)

(۲) ينتم كى پرورش كرنے والے كى شہادت ينتم كے حق ميں قابل قبول نہيں۔

(۷) ای طرح اگر در ثاءسب نابالغ ہوں یا کچھ نابالغ ہوں تووصی کی شہادت اس

بات پر کہ میت کا فلال کے ذمہ قرض ہے معتبر نہیں۔ <sup>(۵)</sup>

کیونکہان سب صورتوں میں شہادت سے خود شاہد کونفع پہنچتا ہے۔

اورتاوان دوركرنے مے متعلق تفريعات يہ ہيں:

(۸) کفیل بالمال کی شہادت اس بات پر کہ اصیل (مدیون) نے مال مکفولہ بدادا کردیا ہے قابل قبول نہ ہوگی، کیونکہ اس شہادت سے وہ اور اصیل دونوں دین سے بری ہوجاتے ہیں ہتو گویا کفیل شہادت کے ذریعہ خود کو ضمان سے بچپانا چاہتا ہے۔(۱)

(١)ولا تقبل شهادة أحد الشريكين لصاحبه في مال الشركة.

۵/۱۰/۵ هکذافی الهندیه: ۱۳/۱۲ )

(٢)وكذا لاتقبل شهادة الأجير له في الحادثة اللتي استأجره فيها لما فيه من تهمةجر النفعإلى نفسه (الحوالةالسابقة)

(٣،٣)وعلى هذاتخرج شهادة الوصى للميت واليتيم اللذي في حجره لأنه خصم فيه، وكذاشهادة الوكيل لموكله (الحوالةالسابقة)

- (۵)إذاشهدالوصى بدين للميت والورثة صغار أو بعضهم صغار لاتقبل شهادته لأنه يثبت بشهادته حق نفسه (قاضيخان على الهنديه: ٢١٢٢ ٣)
- (۲) لاتقبل شهادة الكفيل بالمال للأصيل على كون المكفول به قد تأدى الواردة في هذه المادة حيث إن الأصيل بهذه الشهادة و الكفيل بموجب المادة ( ١٩٥٠ ) يبرأ من الدين فيكون قد خلص نفسه من الضمان بالشهادة \_ (درر ->

(۹) ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میت کے ذمہ میرے ایک لاکھ روپے ہیں، اور ابھی اس نے اپنا دعویٰ بینہ کے ذریعہ ثابت نہیں کیا کہ ورثاء میت میں سے دووار ثوں نے دیگر وارثین کی اجازت کے بغیرا سے ایک لاکھ روپے دیدئے ، پھرید دنوں وارث مدعی کے مذکور دعویٰ پر گواہی دینے لگے توان کی گواہی معتبر نہ ہوگی ، کیونکہ اثبات دعویٰ مدعی کے مذکور دعویٰ پر گواہی دینے لگے توان کی گواہی معتبر نہ ہوگی ، کیونکہ اثبات دعویٰ باقی سے پہلے ان دووار ثوں کا مشترک ترکہ میں سے رقم اداکر نا موجب ضان ہے یعنی باقی ورثاء کے حصہ کا ان پر ضمان آتا ہے، تو اب مدعی کے حق میں ان کا شہادت دینا اس بات کا اتبام پیدا کر دے گا کہ بید دونوں اپنے او پر آنے والے ضمان کو دفع کرنا چاہتے بیں، البذا ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی (ہاں اگر مدعی کو قرض اداکر نے سے پہلے شہادت ہوں ، کیونکہ اداسے قبل ضمان نہ آتا تو جو مانع شہادت ہے دینی دفع ضمان کا اتبام وہ نہ یا یا جاتا ) (۱)

۰ ۲۲۰ - ضابطہ: رشمن کے خلاف گواہی میں اگر رشمنی دنیوی امور (مال، منصب، جاہ وغیرہ) منتعلق ہمنی ہے (مثلاً منصب، جاہ وغیرہ) منتعلق ہے تومعتر نہیں، اور اگر دینی امور سے تعلق وشمنی ہے (مثلاً وہ بدعت کرتا ہے یا کوئی خلاف شرع کام کرتا ہے اس لئے جائز حد تک اس سے عدم تعلق وعداوت رکھتا ہے ) تومعتر ہے۔ (۲)

<sup>→</sup> الحكام في شرح مجلة الأحكام: ١٣٨/١٢)

<sup>(</sup>۱) إذا دعى الدائن ألف درهم من المتوفى وقبل أن يثبت دعواه بالشهود أدى اثنان من الورثة ذالك المبلغ للدائن من التركة ثم شهدا على دعواه المذكورة فلا تقبل شهادتهما، لأن إعطاهما المبلغ المذكور من التركة بلا إثبات يوجب عليهما ضمان حصة باقى الورثة فكان فى هذه الشهادة دفع مغرم عنهما أما إذا شهدا على ذالك قبل أداء الدين فتقبل شهادتهما \_ (درر الحكام فى شرح مجلة الأحكام: ٢ ١٣٨١١)

 <sup>(</sup>٢)ولاتجوز الشهادة الرجل على الرجل إذا كان بينهما عداوة قالواهذا →

۱۳۳۱ - ضابطه: کافرک گواہی مسلمان کے خلاف قابل قبول نہیں۔ (۱) تشریخ: کیونکہ، اللہ تعالی کا ارشادہے: {وَ لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى اللهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۳۲۲- فعالم المعلی: جوشها د تین حقوق الله سے متعلق بین (جیسے طلاق، ایلاء، ظهرار، عتق، اسباب حرمت، حدزنا، حد خمر، وقف، ثبوت رمضان وغیرہ) ان میں دعویٰ ضروری نہیں، مدعی کے دعویٰ کے بغیر بھی شاہد شہادت دے سکتا ہے۔ اور جوشها د تیں حقوق العباد سے متعلق ہیں (جیسے کسی کی کچھ ملکیت ثابت کرنا وغیرہ) ان میں دعویٰ ضروری ہے، مدعی کے دعویٰ کے بغیران میں شاہد کی شہادت معتبر نہ ہوگی۔ (۲)

تشری : حقوق العباد بندوں کے مطالبہ پرموقوف ہیں اور مطالبہ دعویٰ سے ظاہر ہوگا پس ان میں دعویٰ ضروری ہے، برخلاف حقوق اللہ کے کہ ہرشخص ان کو بجالانے کا مکلف ہے اور ہرایک ان میں خصم ہے، پس گویا ان میں ہروفت دعویٰ غیر حسی طور پر موجودر ہتا ہے۔

۳۲۳- صابطه: تنهاعورتول کی شهادت بغیر مرد کے مقبول نہیں اگر چی عورتیں

إذا كانت العداوة بينهما بسبب شيء من الدنيا فأما إذا كانت بسبب شيء
 من أمر الدين فإنه تقبل شهادته عليه (قاضى خال مع البندية: ١/ ٣٦١ – شامى: ٨/
 ١٩٨ – ١٩٩)

<sup>(</sup>۱) شهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين ـ (قواعد الفقد ص: ۸۵ قاعده: ۱۵۵) (۲) الشهادة على حقوق العباد لاتقبل بلادعوى بخلاف حقوق الله (قواعد الفقد ،ص: ۸۷، قاعده: ۱۵۷ – شامى: ۱۵۸ ۱۵۵)

<sup>(</sup>٣)تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبولها لتوقفها على مطالبتهم ولو بالتوكيل، بخلاف حقوق االله لوجوب إقامتها على كل أحد، فكل احد خصم فكأن الدعوى موجودة ـ (الدر المختار على هامش رد المحتار : ٢١٨٨)

کثیرتعداد میں ہوں\_<sup>(آ</sup>

استثناء بگر عورتوں کے مخصوص امور جن پرعمومآمرد آگاہ نہیں ہوسکتے مثلا پردہ بکارت کا باقی یازائل ہونا جیض کا جاری وبند ہونا چہل کا ہونا نہ ہونا یاجسم میں ستر کے حصے میں کوئی عیب ہونا وغیرہ مشتئی ہیں کہ ان میں تنہا ایک عورت کی گواہی بھی (جبکہ عادل ہو) معتبر ہے، اور دوعورتیں ہونا احوط ہے ۔۔۔ اسی طرح تنہا دائی کی شہادت بچ کے نسب کے متعلق یا بچ کے رونے اور حرکت کے متعلق [تاکہ اس پرنماز جنازہ پڑھی جاسکے] معتبر ہے، کہ بیا خبار کے قبیل سے ہے۔

البتہ میراث اور حرمت رضاعت کے سلسلہ میں تنہا دائی کی گواہی معتبر نہیں،اس میں نصاب شہادت شرط ہے۔ (۲)

فائدہ: عورتوں کے خصوص امور میں مرد کی گواہی بھی معتبر ہے، چنانچہ اگر کوئی مرد کہے کہ میری اتفاقی نظر اس کے ستر پرعورت پر پڑگئی اور میں نے اس میں بیعیب دیکھا تواگروہ عادل ہے تواس کی بات معتبر ہوگی۔ <sup>(۳)</sup>

(١)ولاتقبل شهادة النساء بانفر ادهن الخ (تا تار فانية:١١١ ١٩١١م،م: ١٦٣٩٠)

(۲) ومنهاالشهادة في الولادة و البكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال و تقبل فيها شهادة امر أة و احدة مسلمة حرة عدلة و الثنتان احوط مكذا في فتح القدير (هنديه: ۳۵۱/۳) إلا شهادة القابلة على الولادة فإنها مقبولة في حق النسب دون الميراث، وكذالك شهادة القابلة على الاستهلال مقبولة في حق السب دون الميراث، وكذالك شهادة القابلة على الاستهلال مقبولة في حق الصلاة عليه دون غيره لمكان الضرورة (قاضيخان مع الهنديه: ۲۱ ۹۵۳) ولاتقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وإنمايثبت بشهادة رجلين أو رجل وامر أتين (قروري: ۱۵)

(٣)ولو شهد بذالك رجل بأن قال فاجأتها فاتفق نظرى فالجواب أن لا يمتنع قبول شهادته إذا كان عدلا في مثل هذاالموضوع (هنديه: ٢٨ ١ ٣٥) ۳۳۳ - ضابطه: حدود وقصاص کی شهادت میں گواہوں کا مرد ہونا ضروری ا

تشریک: پس حدود وقصاص میں عورتوں کی گواہی معتبر نہ ہوگی ، کیونکہ حدود وقصاص میں ایک گونید دہشت و سختی ہے ، اورعورت فطر تا کمز ور ہے اس لئے شریعت نے اس کی رعایت میں اس پرشہادت کا بوجھ نہیں ڈالا ہے۔

فاخانا : حدوو قصاص کے علاوہ باقی تمام شہادات جیسے نکاح،طلاق ،عدت، رجعت ،خلع ،اسلام ،ارتداد ، ثبوت نسب ،خرید و فروخت ، شرکت،حوالہ ، کفالہ ، و کالت اورتمام مالی امور میں دومرد ، یا ایک مرداور دوعور توں کی گواہی قابل قبول ہوگی۔(۲)

۴۳۵ - ضابطه: گواه کا عادل موناوجوب شهادت کے لئے شرط ہے نہ کہ

صحت شہادت کے لئے۔<sup>(۳)</sup>

تشریکے: یعنی گواہ جب عادل ہوں تو قاضی پران کی گواہی قبول کرنا واجب ہے، انکارنہیں کرسکتا لیکن صحت شہادت کے لئے گواہ کا عادل ہونا شرطنہیں، بلکہ اگر قاضی تحری کرکے فاسق کی شہادت پر بھی فیصلہ کردے تو نافذ ہوجائے گا ( مگریہ کہ امام المسلمین قاضی کواس سے منع کردے تو پھراس کا فیصلہ نافذنہ ہوگا)(")

- (۱)وأمااقسام الشهادة فمنها الشهادة على الزنا...ومنها الشهادة ببقية الحدود القصاص تقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل في هذين القسمين شهادة النساء هكذا في الهدايه\_(هنديه: ۲۳/ ۵ ۲م)
  - (٢)(تا تارخانية:ااروام،م:٩٨٩١،البحرالرائق:٧رم.١)
  - (٣) والعدالة لوجوبه الالصحته (الدرالمقارعلى بامش روالمحتار:١٧٨/٨)
- (٣) فلو قصى بشهادة فاسق نفذ وأثم ، إلاأن يمنع منه أى من القضاء بشهادة الفاسق الإمام فلاينفذ (الدرالمختار) قال في جامع الفتاوى : وأ ما شهادة الفاسق فإن تحرى القاضى الصدق في شهادته تقبل وإلا فلا (شاي ١٨٨٨)، برائح ٤٠١٥)

در مختار میں بزازیہ کے حوالہ سے امام ابو یوسف کا بیمسلک منقول ہے کہ اگر عادل گواہ نہ ہونے کی وجہ سے جق تلفی کا اندیشہ ہواور فاسق شخص ذی وجا ہت ہوجس کے صدق کاظن غالب ہوتو قاضی اس کی شہادت قبول کر لے اور یہ قبول کر ناواجب ہے۔ (۱) فائدہ: عدالت کے معنی عام فقہاء کے یہاں یہ ہیں کہ اس نے بھی گناہ کبیرہ نہ کیا ہواور اس کے حالات سے بتا چاتا ہو کہ وہ ابنی تو بہ مواور اس کے حالات سے بتا چاتا ہو کہ وہ ابنی تو بہ میں صادق ہے، نیز صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، کیونکہ صغیرہ پر اصرار سے وہ گناہ کبیرہ موہ عادل ہے۔ (۱)

اور مراد عدالت سے عمل میں عدالت ہے عقائد میں نہیں ، پس بدعتی ،غیر مقلد ، مودودی وغیرہ کی شہادت - بادجود یکہ وہ عقائد میں فاسق ہیں - جبکہ عملاً عادل ہوں مقبول ہے ، البتہ اس میں شرط ہے کہ وہ خلاف حق عقیدہ موجب کفرنہ ہو۔ (۳)

۳۳۶ - خطابطہ: حدود وقصاص میں گواہوں کا تزکیہ ضروری ہے، دیگر امور میں ضروری نہیں۔

(بیامام ابوحنیفهؓ کے نز دیک ہے،صاحبین کے نز دیک تمام امور میں تز کیہ ضروری ہے)(\*)

<sup>(</sup>۱)واستثنى الثانى الفاسق ذالجاه والمروء ة فانه يجب قبول شهادته \_ (الدرالمختار: ۱۸-۲ والتفصيل في الشامية)

<sup>(</sup>۲) (شامی:۸۸۸۱،بدالع:۵/۲۰۳)

<sup>(</sup>٣) وتقبل من أهل الهواء أى اصحاب بدع لاتكفر كجبر الخ (الدر المختار) وفى الشامية: انما تقبل شهادتهم لأن فسقهم من حيث الاعتقاد وما أو قعهم فيه الا التعمق و الغلو فى الدين و الفاسق انما ترد شهادته بتهمة الكذب ... فمن وجب اكفار همنهم فالأكثر على عدم قبوله ( شامى ١٨٨/٨)

<sup>(</sup>٣) (بدائع الصنائع:٥/٥٠ ٣، ألدرالمختار:٨/٩٤١، هنديه: ٣/٥٢٧)

تشرت : تزکیه سے مراد: گواہوں کے متعلق جبکہ قاضی کو شک ہو یا جصم دعویٰ کرے سے ختین کرنا ہے کہ دہ عادل ہیں یا نہیں؟ ۔ سے ختین حدود وقصاص میں توبالا تفاق ضروری ہے ، کیونکہ حدود وقصا کا معاملہ بہت احتیاط چاہتا ہے ، دیگر امور میں امام ابوضیفہ کے نزد یک تمام معاملات میں تزکیہ وختین ضروری ہیں ، جبکہ صاحبین کے نزد یک تمام معاملات میں تزکیہ وختین ضروری ہے۔

ساختلاف: اختلاف زمانی ہے نہ کہ برہانی، کیونکہ امام صاحب گاز مانہ قرن ثالث ہے جو حدیث کی روسے خیر القرون ہے، اس میں دیانت عام تھی اس لئے گواہان کے تزکیہ کی ضرورت نہیں تھی، صرف ظاہر پر اعتاد کافی تھا، برخلاف صاحبین گاز مانہ کہ وہ قرن رابع ہے، خیر القرون میں سے نہیں ہے، ان کے زمانہ میں لوگوں کی دیانت میں کافی فرق آگیا تھا اس لئے صاحبین ہے تمام امور میں تزکیہ ضروری قرار دیا، اب فتو کا ای قول برہے۔ (۱)

پھرجانناچاہئے کہ تزکیہ دوطرح سے ہوتا ہے ایک: 'تزکیہ سر' دوسرا: 'تزکیہ علانیہ' تزکیہ سریہ ہے کہ: قاضی خاموثی سے گواہوں کے قرب وجوار میں کسی معتبر وبااہل شخص کوچھے دے جو گواہوں کی عدالت وثقاہت کی تحقیق کرے اور آکرا پنی خفیہ رپورٹ قاضی کو پیش کرے۔اس تحقیق کے لئے دوشخصوں کا ہونا ضروری نہیں،ایک معتبر شخص

<sup>(</sup>۱) وقيل هذا اختلاف عصر وزمان والفتوى على قولهما في هذا الزمان لها المرابي: ١٥٤/١-) هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان لأن عصره مشهور بالخير لكونه قرنا ثالثا وعصرهما مسكوت عنه لكونه قرنا ژابعا إذ فشا فيه الكذب لتغير أحوال الناس (وبه) أي بقول الإمامين (يفتي في زماننا) لأن الفساد في هذا العصر أكثر كما في أكثر المعتبرات مجمع الانهر: ١٢ لأن الفرالمختار على هامش ردالمحتار: ١٨ ٩ ١ ، المبسوط للسرخسي: ١٨ ١ ، المبسوط للسرخسي:

بھی کافی ہے،البتہ احتیاط بیہ ہے کہ دو شخص سے کم نہ ہو۔ (ا) اور تزکیہ علانیہ بیہ ہے کہ:
قاضی برسر عام گوا ہوں کی ثقابت کے متعلق شہادت طلب کرے اور پچھلوگ آ کر بیہ
شہادت دیں کہ وہ ثقہ ومعتبر ہے۔ اس تزکیہ میں مزکیین میں شہادت کی تمام شرائط
(سوائے لفظ شہادت کے) پایا جانا، نیز نصاب شہادت یعنی دومردیا ایک مرد اور دو
عورتوں کا ہونا ضروری ہے۔ (۲)

پھر بعد کے زمانہ میں چونکہ تزکیہ علانیہ میں فتنہ کا اندیشہ تھا ،اس لئے فقہاء نے تزکیہ سریرا کتفاء کا تھم دیااور تزکیہ علانیہ سے نع کیا۔ <sup>(۳)</sup>

۳۴۷- **صابطہ: م**حدود فی القذف کی شہادت تو بہ کے بعد بھی مقبول نہیں، برخلاف دیگر محدود بن کے۔ <sup>(۳)</sup>

تشرت کن قذف کے معنی چھینگنے کے ہے،اصطلاح میں قذف کے معنی کسی پرزنا کی تہمت لگانا ہے، پس محدود فی القذف:وہ شخص ہے جس نے کسی پاک دامن مرد یا عورت پرزنا کی جھوٹی تہمت لگائی ہوجس کی وجہ سے اس پر ۸۰رکوڑے حدجاری کی

(۲) التزكية العلنية من قبيل الشهادة و تعتبر فيها شروط الشهادة و نصابها ولكن الايلزم على المزكين ذكر لفظ الشهادة (الحو الة السابقة: ۲۵۸/۱۵،۲۵۸، اوقد الايلازم على المر في السر في الصدر الأول و وقع الاكتفاء في السر في زماننا تحرز أعن الفتنة و يروى عن محمد تزكية العلانية بلأو فتنة (برايي: ۱۵۷/۱۵) ومنها أن لايكون محدوداً في قذف عندنا و هو شرط الأداء...و أما المحدود في الزناو السرقة و الشرب فتقبل شهاد ته بالإجماع إذا تاب لأنه صار عدلاً ـ (برائع: ۵/۱۵۰ م - ۹۰ م)

ئئ ہو۔

شرعاً ایستی خص کی گواہی بالکل مقبول نہیں اگر چہتو بہ کرلے، کیونکہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: و لا تقبلو الهم شهادة ابدا (ایسوں کی شہادت کہی قبول نہ کرنا) پس اس کی شہادت قبول نہ کرنااس کی سزا کا جزء ہے۔

برخلاف اگر کسی کو زنا، چوری یا شراب کے جرم میں حدلگائی گئ ہو ، تو اس کی شہادت تو بے بعد مقبول ہے۔ (۱)

البتہ محدود فی القذف کو نکاح میں (یعنی انعقاد نکاح میں) گواہ بنایا جاسکتاہے،
کیونکہ اس وقت مقصود نکاح کی تشہیر ہے جواس سے حاصل ہوجاتی ہے، اسی وجہ سے
نکاح میں تواندھااور فاسق شخص بھی گواہ بن سکتا ہے۔البتہ اثبات نکاح میں (یعنی نکاح
کے انکار کے وقت قاضی کی عدالت میں نکاح کو ثابت کرنے میں) اس کی گواہ معتبر
نہ ہوگی۔(۱)

۴۴۸- **ضابطہ**:شہادت کو جبکہ حق ضائع ہوتا ہو چھپانا جائز نہیں، مگر حدود میں چھپانا بہتر ہے۔ <sup>(۳)</sup>

تشری : بعنی اگروا قعه کی تحقیق اس کی شهادت پرموقوف ہواور وہ شہادت نہ دے تو بندے کا یا اللہ کاحق ضائع ہوگا تو شہادت دیناوا جب ہے، اگر نہیں دے گا تو گنہ گار ہوگا ،خصوصاً جبکہ اس سے مطالبہ بھی کیا جائے۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) (بناميه في شرح الهدامية: ۸ / ۱۲۳) (۲) (البحرالرائق: ۱۵۸ / ۱۵۸)

<sup>(</sup>٣) (الدرالمخارعلى بامش ردالمحتار: ٨ / ١٤ ١ – ١٦ – بنايه في شرح الهدايه: ١٢١/٨)

<sup>(</sup>٣)إذا شهد على شيء ثم امتنع عن اداء الشهادة إن علم أنه لو لم يشهد يذهب حق المشهود له فلم يشهد يصير فاسقاً ( تا تارخاني: ١١١ ٣٩٩)و تلزم بطلب المدعى أي يلزم أدائها الشاهد إذا طلبه المدعى فيحرم كتمانها لقوله تعالى (ولا تكتمو اللشهادة و من يكتمها فإنه أثم قلبه } [البقرة: ٢٨٣] (الجمرال الله علي (عهر عليه عليه) عليه المدعى فيحوم كتمانها لقوله تعالى المدعى فيحوم كتمانها لقوله للمده المدعى في كتمانها للمدعى في كتمانها

البتہ وہ جرائم جن میں حد واجب ہوتی ہے، جیسے زنا، چوری ، شراب نوشی ، اتہام تو
ان میں ایک مسلمان کے ساتھ ستر اور پر دہ پوشی سے کام لینا شہادت دینے سے بہتر
ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ مِسَالْتُهِ اِلَّمَ نَظِیْ نَے حضرت ہزال کو فرما یا تھا کہ
اگرتم اپنے بھائی کو اپنے کپڑے میں چھپالیتے (یعنی اس کے جرم پر پر دہ ڈالتے) تو وہ
تمہارے لئے بہتر ہوتا۔ (۱)

فائدہ: چوری کے معاملہ میں فقہاء نے لکھا ہے، قاضی کے پاس جاکر چورکے متعلق کہے اس نے فلال کا مال لیا ہے، تاکہ صاحب حق (جس کا مال چوری ہوا ہے) کا حق ضائع نہ ہونیز چوروں کی حوصلہ شکنی بھی ہو، لیکن بینہ کہے کہ اس نے چوری کی ہے تاکہ صد جاری نہ ہوا در صدود میں ستر - جو کہ افضل ہے - پڑل ہوجائے، نیز اس لئے بھی کہ اگر چوری کی شہادت دے گا توقع ید ہوگا اور چور پرضان نہیں آئے گا، کیونکہ قطع اور ضمان دونوں جمع نہیں ہوتے توصاحب حق کو اپنا حاصل نہ ہوگا۔ (۱)

۳۶۹ - **ضابطہ:**شہادت علی الشہادت ان تمام چیز وں میں جائز ہے جوشبہ سے ساقطنہیں ہوتیں اور جوشبہ سے ساقط ہوجاتی ہیں[اور وہ حدود وقصاص ہیں]ان میں جائز نہیں۔<sup>(۳)</sup>

تشریح: شہادت علی الشہادت کا مطلب ہے: اصل گواہ کا دوسرے کو گواہ بنانا

(۱)وسترهافى الحدود أحب لقوله عليه الصلاة والسلام للذى شهد عنده "لو ستره بثو بك لكان خير ألك"والمخاطب هزال (البحرالراكق: ٩٩/٤)

(٢) ويقول في السرقة أخذ لاسرق إحياء الحق المسروق منه و لايقول سرق محافظة على السترو لأنه لوظهرت السرقة لوجب القطع والضمان لايجامع القطع فلا يحصل إحياء حقه (الجحرالراكق: ١١/١٠/٥ تارخانية: ٣٩٩/١١)

(٣)والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لايسقط بالشبهة, والاتقبل في الحدودوالقصاص، لأنهاتسقط بالشبهة ـ (اللباب في شرح الكتاب:١٥١/٢) تا کہوہ قاضی کی مجلس میں جا کراس کی طرف سے گواہی دے۔

قیاس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ یہ بالکل جائز نہ ہو کیونکہ شہادت کا ادا کرنا عبادت بدنیہ ہے اور عبادت بدنیہ ہے اور عبادت بدنیہ میں نیابت جاری نہیں ہوتی لیکن فقہاء نے استحسانا اس کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ بساادقات اصل گواہ کی موت، یاسخت بیاری، یاسفر میں ہونے یا پر دہ نشین خاتون ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت پڑتی ہے، ور نہ لوگوں کے بہت سے حقوق ضائع ہوجا سی گے، پس مذکور مجبوری میں شہادت علی الشہادت جائز ہے۔ لیکن چونکہ شہادت علی الشہادت علی الشہادت علی الشہادت جائز ہوں لیکن چونکہ شہادت علی الشہادت میں بدلیت کا شبہ بھی ہے اس لئے بیان چیزوں

سیکن چونگہ شہادت علی انشہادت میں بدلیت کا شبہ بھی ہےاس کئے بیان چیزوں میں جوشبہ سے ساقط ہوجاتی ہیں[اوروہ حدود وقصاص ہیں]جائز نہیں۔<sup>(1)</sup>

فاعلاً:شہادت علی الشہادت میں ضروری ہے کہ اصل گواہ اپن طرف سے دو مرد (یا ایک مرداور دوعورتوں) کو گواہی کیلئے مقرر کریں جب ہی نیابت معتبر ہوگی ، اور ان دو کی بالواسط شہادت سے اب بھی ایک ہی گواہ کی ضرورت پوری ہوگی۔

البتہ دوگواہوں کی طرف سے چارشخصوں کا ہونا ضروری نہیں، دوکی گواہی بھی کافی ہے، کیونکہ اس صورت میں شہادت جملہ حقوق پر ہوگی، گویاان دونا نبول نے اولا ایک گواہ کی طرف سے حق اداکیا اور دوشخصوں کا دوحق گواہ کی طرف سے حق اداکیا اور دوشخصوں کا دوحق پر شہادت دینا جائز ہے۔ برخلاف ایک کی طرف سے ایک کی شہادت، کہوہ کافی نہیں کیونکہ فردکی گواہ کی خواہوں کی طرف سے دو کیونکہ فردکی گواہ کی خواہ کی طرف سے دو شخصوں کی نیابت جائز نہیں، شخصوں کی نیابت جائز نہیں، اس میں بھی دوکا ہونا ضرور ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) (درر الحكام شرح غرر الأحكام:۲۹۲/۸-الدرالمختارعلي هامش رد المحتار:۲۲۵/۸)

 <sup>(</sup>۲)ويجوز شهادة شاهدين أو رجل وامرأتين على شهادة شاهدين لأن نقل الشهادة من جملة الحقوق وقدشهدا بحق ثم بحق آخر فتقبل لأن شهادة →

۰۵۰ صابطه: دعویٰ سے زیادہ کی شہادت باطل ہے۔خواہ زیادتی حقیقتا ہویامعنا - برخلاف دعویٰ سے کم کی شہادت کہ وہ مقبول ہے۔ (۱) جیسے:

(۱) مدعی نے کسی کے ذمہ ایک ہزار کا دعویٰ کیا اور اس کے گواہوں نے دوہزار کی گواہوں نے دوہزار کی گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی کہ اس میں حقیقتاً دعویٰ سے زیادہ کی شہادت ہے (البتہ اگر اس صورت میں مدعی شہادت اور دعویٰ میں تطابق پیدا کردے -مثلا میرے دوہزار باتی سے مگر ایک ہزار دصول ہو گئے اور اب ایک ہزار ہی باقی ہے، یا کہ میں نے ایک ہزار معاف کردئے تھے۔ تو پھروہ گواہی مقبول ہوگی)

اوراگردعویٰ سے کم کی شہادت ہوجیسے دوہزار کا دعویٰ کیااور شہادت ایک ہزار کی دی توایک ہزار کی حد تک شہادت مقبول ہوگی۔

(۲) کسی نے گھر پرمطلق ملکیت کا دعوی کیا لیتی کہااس گھر کامیں مالک ہوں اور ملکیت کا سبب بیان نہیں کیا لیتی میں نے اس کوخریدا ہے یا وراثت میں ملاہے یا ہدیہ میں آیا ہے وغیرہ کوئی سبب ملکیت کا ذکر نہیں کیا اور اس کے شاہدوں نے گواہی دی کہ یہ گھراس نے فلاں سے خریدا ہے ( یعنی ملک بسبب کی گواہی دی) تو یہ شہادت مقبول ہے، کیونکہ دعویٰ میں معنازیا دتی ہے اور شہادت میں کمی ہے: اس طرح کہ شاہدوں کی شہادت ملک کے ایک سبب (خرید نے) پر مخصر ہے، جبکہ مدعی کا دعویٰ کسی ایک سبب کے ساتھ مخصوص نہیں، وہ سبب بھی ہوسکتا ہے جو شاہدوں نے ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور سبب بھی سبب اور اگر امر برعکس ہولیعنی مدعی ملک بسبب کا دعویٰ کر سے اور ا

 <sup>→</sup> الشاهدين على حقين جائزة و لاتقبل شهادة و احد على شهادة و احد ، لأن شهادة الفرد لاتثبت الحق (اللباب في شرح الكتاب: ١٥١/٢)

<sup>(</sup>١)الشهادة باكثر من المدعى باطلة بخلاف الأقل ( تواعد الفقه ، ٩٦٠ قاعده: ١٥٦ – شامى : ١٧٥/ ١

گواہان ملک مطلق کی گواہی دیں توشہادت مقبول نہ ہوگی ، کیونکہ دعویٰ میں معنا کمی اور شہادت میں زیادتی ہے بعنی مرحی بسبب وراثت ملکیت کا دعویٰ کرے اور گواہان ملک مطلق کو بیان کرے توبیہ گواہی مقبول ہے اس لئے کہ سبب وراثت بمقابل دوسرے اسباب کے قوی ہے پس دعویٰ اور شہادت میں معنا برابری ہوگئی) (۱)

(۳) اسی طرح اگر کسی نے نتاج کا دعویٰ کیا یعنی یہ بچہ اسی بھینس نے جنا ہے اور اس بھینس پراس کی ملکیت مسلّم ہواور گوہان ملک مطلق کی گواہی دیں تو ان کی گواہی معتبر ہوگی، کیونکہ نتاج کے دعویٰ میں جبکہ بھینس کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے بچہ پر ملکیت بالیقین ثابت ہوگی، اور مطلق شہادت میں اتنا یقین کامعنی نہیں ہے، پس دعویٰ میں معنازیا دتی اور شہادت میں کی پائی گئی اس لئے شہادت مقبول ہے —اور اگر میں صورت ہو یعنی مدعی مطلق ملک کا دعویٰ کرے اور گواہان نتاج کی گواہی دیں تو حکم بھی برعکس ہوگا۔ (۲)

۳۵۱ - معناً موافقت ضروری سے۔ (۳)

(۱-۲) ومنه إذا دعى ملكاً مطلقاً أو بالنتاج فشهدوا في الأول بالملك بسبب وفي الثانى بالملك المطلق قبلت ، لأن الملك بسبب أقل من المطلق لأنه يفيد الأولوية بخلافه بسبب فإنه يفيد الحدوث، والمطلق أقل من النتاج لأن المطلق يفيد الأولوية على النتاج لأن المطلق يفيد الأولوية على الاحتمال والنتاج على اليقين، وفي قلبه: وهو دعوى المطلق فشهدوا بالنتاج لاتقبل، ومن الأكثر مالو ادعى الملك بسبب فشهدوا بالمطلق لاتقبل إلاإذاكان السبب الإرث (ثاى: ١٥/٨)

(٣) تجب موافقة الشهادتين لفظا ومعنى (قواعد الفقه: ٧٧) قاعده: -٧٧ بدائع الصنائع: ١١/٥) تشری بمعنا موافقت تو ظاہر ہے، لفظا موافقت سے مراد: امام اعظم ابو صنیفہ کے نزدیک دونوں لفظ اپنی وضع کے اعتبار سے ایک معنی میں متحد ہوں ، جبکہ صاحبین کے نزدیک باعتبار وضع موافقت ضروری نہیں ، بلکہ تضمناً بھی اگر دونوں لفظ معنی کے موافق ہوں تو کافی ہے۔ (۱)

تفريعات:

(۱) پس اگرایک گواہ نے تزوج کالفظ کہااور دوسرے نے نکاح کا یا ایک نے ہبکا اور دوسرے نے نکاح کا یا ایک نے ہبکا اور دوسرے نے نکاح کا یا ایک نے ہبکا اور دوسرے نے عطیہ کالفظ کہا تو بالا تفاق بیش ہمقبول ہوگی ، کیونکہ تزوج کا اس طرح ہبداور عطیہ آپس میں مترادف الفاظ ہیں جوایک ہی معنی کیلئے وضع کئے گئے ہیں ،اورلفظوں کا ایساا ختلاف در حقیقت اختلاف شارنہیں ہوتا۔ (۲)

(۲) اوراگرایک نے شہادت دی کہ فلاں کے ذمہ اس کے دو ہزار روپے ہیں اور دوسرے نے کہا پندرہ سو ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزد یک بیشہادت مقبول نہ ہوگی، کیونکہ دو ہزار اور پندرہ سودونوں وضع کے اعتبار سے مختلف معنی کوشامل ہیں تو دونوں کی شہادت میں موافقت نہ رہی۔ اور صاحبین کے نزد یک بیشہادت پندرہ سو کے حق میں مقبول میں موافقت نہ رہی ۔ اور صاحبین کے نزد یک بیشہادت پندرہ سو آجاتے ہیں ہوگی، کیونکہ دو ہزار کا لفظ پندرہ سو کو متضمن ہاس کے شمن میں پندرہ سوآ جاتے ہیں پس گوضع کے اعتبار سے دونوں میں موافقت نہیں ہے، لیکن تصمناً موافقت موجود ہے اور اتناکا فی ہے ( یہی تھم ہوگا جبکہ طلاق کی تعداد کے سلسلہ میں گوا ہوں میں اس طرح کا اختلاف ہو، یعنی امام صاحب کے نزد یک وہ شہادت مقبول نہ ہوگی اور صاحبین کے کا اختلاف ہو، یعنی امام صاحب کے نزد یک وہ شہادت مقبول نہ ہوگی اور صاحبین کے

<sup>(</sup>۱) و تجب مو افقة الشهادتين لفظا و معنى ـ (الدر المختار) و اللذى يظهر من هذا أن الإمام اعتبر تو افق اللفظين على معنى و احد بطريق الوضع و أن الإمامين اكتفيا بالمو افقة المعنوية و لو بالتضمن و لم يشتر طا المعنى الموضوع له كلمن اللفظين ـ (شَامى ٢١٤/١- البحر الراكن: ١٨٣/٧)

<sup>(</sup>٢)(الدرالمختارعلي هامش ردالمحتار:٢١٨/٨)

نزدیک مقبول ہے)<sup>(ا)</sup>

استدراک: لیکن شہادت علی القول مثلاً ہے ،طلاق ،وصیت وغیرہ میں زمان ومکان میں موافقت کافی ہے۔ چنانچہاگر ومکان میں موافقت کافی ہے۔ چنانچہاگر ایک گواہ کے کہاس نے اپنی بیوی کوکل طلاق دی تھی اور دوسرا کے اس نے آج طلاق دی ہے ، یاایک کے اس نے اپنے گھر میں طلاق دی تھی دوسرا کے گھر سے باہر طلاق دی تھی یاایک کے اس نے اپنے گھر میں طلاق دی تھی دوسرا کے گھر سے باہر طلاق دی تھی یاایک نے گواہی دی کہ فلال مرنے والے نے جمعرات کو وصیت کی تھی اور دوسرا کے اس نے جمعہ کو وصیت کی تھی تو (شہادت علی القول میں ) اس طرح زمان ومکان کا اختلاف مصر نہیں ،اس سے دونوں کا کلام مختلف نہ سمجھا جائے گا۔ (۱)

ہاں گریے زمان ومکان کا اختلاف ایسا فاحش ہو کہ تطبیق دیناممکن ہی نہ ہوتو پھریہ اختلاف بھی معتبر ہوگا اور شہادت باطل ہوگی۔ جیسے دوشاہدوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ اس نے اپنی بیوی کو یوم النحر میں دہلی میں طلاق دی تھی ، اور دوسرے نے شہادت دی کہ اس نے اسی دن فلاں جگہ طلاق دی تھی اور کوئی الی جگہ بتائی جس کی مسافت دہلی سے (بذریعہ سواری بھی ) ایک دن سے زائد ہے تو یہ شہادت باطل ہوگی کیونکہ یہا ختلاف فاحش ہے، اس میں تطبیق ممکن نہیں۔ (۳)

(۱) (البحرالرائق:۷۸ م۱۸- الدرالخارعلی بامش ردانحتار:۸۸ (۲۱۸)

(۲) وذكره في الكافي فقال: وإذا اختلف الشاهدان في المكان أو الزمان في البيع والشراء والطلاق والعتق والوكالة والوصية ... تقبل الخ، والأصل ان المشهود به إذا كان قولاً كالبيع ونحوه فاختلاف الشاهدين فيه في الزمان أو المكان لايمنع قبول الشهادة لأن القول مما يعاد ويكرر (الجرال الق: ١٩٠/٥) المكان لايمنع قبول الشهادة لأن القول مما يعاد ويكرر (الجرال الق: ١٩٠/٥) وفي فتح القدير قبيل باب تفويض الطلاق معزياً إلى كافي الحاكم: لو اختلفا في الوقت أو المكان أو الزمان بأن شهد أحدهما أنه طلقها يوم النحر بمكة والاخر أنه طلقها في ذالك اليوم بالكوفة فهي باطلة لتيقن كذب أحدهما

۴۵۲ **- ضابطه**:ایک گواه ټول کی اور دوسرانعل کی شهادت دیے تو قابل قبول ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

تشری : جیسے ایک نے گواہی دی کہ اس نے غصب کیا ہے اور دوسرے نے کہا اس نے میر سے سامنے غصب کا اقرار کیا ہے، تو بیشہادت مقبول نہ ہوگی ، کیونکہ غصب کرنا ایک فعل ہے اور غصب کا اقرار قول ہے توایک کی شہادت فعل سے اور دوسرے کی قول سے متعلق ہوئی اور بی قبول کے لئے مانع ہے۔ (۲)

یاجیسے زید نے ایک ہزار کا کسی پرعولی کیا اور دو گواہوں نے زید کے حق میں گواہی دی الیکن ایک گواہی دی الیکن ایک گواہی دی الیکن ایک گواہ کے ختا میں کہا کہ زید نے اس کو قرض دیا تھا اور دوسرے نے کہا اس نے زید کے لئے قرض کا اقرار کیا تھا تو یہ شہادت معتبر نہ ہوگی ، کیونکہ قرض دینافعل ہے اور قرض کا اقرار قول ہے ، تو دونوں کی شہادت میں اختلاف ہوگیا۔ (۳)

۴۵۳- ضابطه ففي كي شهادت قابل قبول نبير (۴)

تشری : کیونکہ شہادت دعویٰ کے اثبات کے لئے ہوتی ہے، اور نفی میں یہ مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ نیز نفی کی شہادت استصحاب حال پر مبنی ہوتی ہے بیعنی گواہان یہ گواہی اس لئے دے رہے ہیں کہ دہ اس میں نفی کوجانتے تصحیّوا ہی ہی اس میں نفی ہی ہوگی،

→ ولو شهدا بذالك في يومين متفرقين بينهما في الأيام قدر مايسير الراكب من الكو فة إلى مكة جازت شهادتهما...وهذا أيضاً مقيد لقو لهم إن الاختلاف في الزمان لا يضر في الأقو ال فيقال إلا إذاذ كراً مكانين متباعيدين \_ (الجرال الآق: ١٩٢/١)

<sup>(1)</sup>و كذا لا تقبل في كل قول جمع مع فعل (الدر الخمّار على بامش ردالمحمّار: ٢١٨/٨)

<sup>(</sup>٢)(منديه:٣/١٥٠)

<sup>(</sup>٣)(درر الحكام شرح مجلة الأحكام:٢١١/١٢-الدر المختار:٢١٨/٨)

<sup>(</sup>م) الشهادة على النفى لا تقبل (قو اعدالفقه، ص: ٢٨، قاعده: ١٥٨)

جبکہ بات اس کےخلاف بھی ہوسکتی ہے جو گواہوں کےعلم میں نہ ہواوراستصحاب حال احناف کے یہاں جمت نہیں۔

نفی کی مثال: جیسے گواہوں نے یہ گواہی دی کہ فلاں نے اس کو قرض نہیں دیا ہے کیونکہ وہ جس دن جس جگہ قرض دینے کا دعویٰ کرتا ہے اس دن وہ اس جگہ موجود ہی نہیں تھا بلکہ ایک فیصفر پرتھا تو یہ گواہی معتبر نہ ہوگی۔اسی طرح اگر گواہوں نے کہا ہم نے اس مدعی سے بھی جھوٹ نہیں سنا ، یا مدعی علیہ نے وہ بات نہیں کہی یاوہ کا منہیں کیا جس کا اس مدعی سے بھی جھوٹ نہیں سنا ، یا مدعی علیہ نے وہ بات نہیں کہی یاوہ کا منہیں کیا جس کا اس پردعویٰ کیا گیا ہے تو ان سب میں نفی کی شہادت ہے جو قابل قبول نہ ہوگی۔ البتدا گرنفی متو اتر ہو یعنی تمام لوگوں کونفی ہی کاعلم ہواس کے خلاف کاعلم نہ ہو مثلا البتدا گرنفی متو اتر ہو یعنی تمام لوگوں کونفی ہی کاعلم موجود نہیں تھا بلکہ دوسری جگہ سبھی لوگ یہ جانتے ہو کہ فلاں اس وقت اس جگہ موجود نہیں تھا بلکہ دوسری جگہ تھا اور شاہدوں نے اس نفی کی شہادت دی تو بوجہ تو اتر یہ شہادت مقبول ہوگی (پس نفی بالتو اتر کی صورت متنفیٰ ہے) (۱)

# شهادت سے رجوع کابیان

۲۵۴- ضابطه: شهادت سے رجوع قاضی کے فیصلہ سے پہلے معترب،

(۱) المادة ( ۱۹۹۹): إنما جعلت البينة مشروعة لإظهار الحق فعليه لا تقبل الشهاد بالنفى الصرف كقول الشاهد: فلان ما فعل هذا الأمر و الشيء الفلانى ليس لفلان، و فلان ليس بمدين لفلان، و لكن بينة النفى المتواتر مقبولة. مثلا لو ادعى أحد بأنى أقرضت فلانا فى الوقت الفلانى فى المحل الفلانى كذا مقدارا من الدراهم و أثبت المدعى عليه بالتواتر أنه لم يكن فى الوقت المذكور فى ذلك المحل بل كان فى محل آخر تقبل بينة التواتر و لا تسمع دعوى المدعى. (درر الحكام فى شرح مجلة الأحكام: ١٢٢/١٢ مادة: - ١٩٩٩ وهكذا فى شرح الحموى على الأشباه: ١٢/١٢)

فیلہ کے بعد معتبر نہیں۔

تشرت : پس فیصلہ سے پہلے رجوع کیاتو قاضی اس شہادت پر فیصلہ نہیں کرے گا، کیونکہ بیر جوع معتبر ہے، البتہ اس تضادبیانی اور جھوٹی شہادت کی وجہ سے وہ گواہ سزا کامستحق ہوگا، یہاں تک کہ معاملہ کے کسی ایک جز سے رجوع کیاتو باتی اجزاء کے متعلق بھی اس کی گواہی معتبر نہ ہوگی کیونکہ خوداس نے اپنی اس تضاد بیانی سے اپنافاسق ہونا ظاہر کردیا۔

اور قاضی کے فیصلہ کے بعدر جوع کیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ، فیصلہ علی حالہ باقی رہے گا، اب رجوع سے قاضی کا فیصلہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اس صورت میں بھی وہ گواہ تعزیر کامستحق ہے۔(۱)

۴۵۵ **- خسا بطہ:** جھوٹی شہادت سے گواہوں پر تاوان اس وقت واجب ہوگا جبکہ بعین**ہ ما**ل تلف ہوا ہو،منافع کے تلف پر تاوان لازم نہ ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

تشری : قاضی کے فیصلہ کے بعدا گر گواہوں نے شہادت سے رجوع کرلیا تواب چونکہ ان کے رجوع سے قاضی کا فیصلہ ٹوٹ نہیں سکتا، اس لئے اس جھوٹی شہادت کی وجہ سے مدی علیہ کا جو بچھ نقصان ہوا اس کا تاوان گواہوں کے ذمہ ہوگا ، کیونکہ اس نقصان کا وہ سبب بنے ،لیکن بیتاوان مطلقاً واجب نہ ہوگا ، بلکہ اس وقت واجب ہوگا جبکہ بعینہ مال تلف ہوا ہو جیسے اس شہادت کی وجہ سے مدعی علیہ کوکوئی مال مدی کوادا کرنا چینہ مال تلف ہوا ہو جیسے اس شہادت کی وجہ سے مدعی علیہ کوکوئی مال مدی کوادا کرنا پڑا ہوتواس مال کا تاوان گواہوں پر آئے گا ،اسی طرح قبل الدخول طلاق کی گواہی دی تواگر مہرسمی ہوتوان گواہوں پر نصف مہر لازم ہوگا اورا گرمہرسمی نہ ہوتو متعہ لازم ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) (فإن رجعاقبل الحكم بها سقطت و لاضمان) وعزّر و لوعن بعضها لأنه فسق نفسه حجامع الفصولين (و بعده لم يفسخ) الحكم (مطلقاً) لترجحه بالقضاء ـ (الدرالخارعلى بامش روالحتار ١٤٧٠ الجرالرائق: ٢١٦/٤ - ٢١٧)

<sup>(</sup>٢)وكونالمتلف بهاعيناً فلاضمان لورجع عن منفعة ـ (البحرالرائق:٢١٥/٧)

اوراگر بیج کی گوائی دی توسامان کی قیمت میں بائع کاجس قدر نقصان ہوااس کا تاوان ان پر لازم ہوگا، جبکہ بائع کے خلاف گوائی دی ہواورا گرمشتری کے خلاف گوائی دی ہوا مشتری کوجس قدر زیادہ قیمت دینی پڑی ہواس کا تاوان ان پر لازم ہوگا، اسی طرح اگر نکاح کی گوائی دی تو میرشل سے جس قدر مہر انہوں نے زیادہ بتایا ہواس کا صان لازم ہوگا (مہرمثل یااس سے کم مہرکی شہادت دی ہوتو اس میں صان نہیں ہے، کیونکہ یہ پورا مهرمنفعت بضع کا عوض ہے اور جواتلاف بالعوض ہودہ در حقیقت اتلاف نہیں )(۱)

اوراگرجھوٹی شہادت سے منافع کا نقصان ہوا جیسے نکاح کی گواہی دی اور شوہر نے دخول بھی کرلیا تواس میں عورت کیلئے منفعت کا نقصان ہوا، یا اجرت مثل سے کم اجرت میں گھر کرایہ پردینے کی گواہی دی تو مالک کیلئے گھرکی منفعت میں نقصان ہوا، تواس میں گواہوں پر رجوع کے بعد کوئی تاوان لازم نہ ہوگا ، کیونکہ منافع کے تلف پرکوئی تاوان تا دان نہیں آتا۔ (۲)

۳۵۷- **ضابطہ:** تاوان لازم کرنے کے سلسلہ میں اعتباران گواہوں کا ہوگا جوباقی ہیں ( یعنی جنہوں نے رجوع نہیں کیا) نہ کہ ان گواہوں کا جنہوں نے رجوع کرلیا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

(۱) والايضمن راجع في النكاح شهد بمهر مثلها أو أقل إذ الإتلاف بعوض كلا إتلاف، وإن زاد عليه ضمناها ... وضمنا في البيع والشراء مانقص عن قيمته المبيع لوالشهادة على البائع أو زاد لو الشهادة على المشترى للإتلاف بلاعوض ... وفي الطلاق قبل وطء وخلوة ضمنانصف المال المسمى أو المتعة إن لم يسمد (الدر المختار على هامش رد المحتار : ٢٣٥/٨)

<sup>(</sup>۲) فلاضمان لورجع عن منفعة: كالنكاح بعد الدخول، ومنفعة دارشهدا على المؤجر للمستأجر بإجارتها بأقل من أجر مثلها ثمر جعار (البحر الراكق: ۲۱۵/۷) (۳) العبرة فيه لمن بقى لالمن رجع (الدر المخارعلى بامش رد المحتار: ۸ ر ۲۳۳)

تفریع: پس اگردومیں سے ایک گواہ نے رجوع کیا تو[اس کی شہادت سے جو پچھ مدعی علیہ کا نقصان ہوا اس نقصان میں ] وہ نصف کا ضامن ہوگا، اورا گرتین میں سے ایک نے رجوع کیا تواس پرضان ندآئے گا، کیوں کہ باتی رہنے والے دو گواہ ہیں اوروہ شہادت کے لئے کافی ہے ، لیکن اگر دوسرے نے بھی پچھ دیر بعدر جوع کرلیا تو اب پہلا اور بید وسرادونوں نصف کے ضامن ہوں گے، دوسرے کا ضامن ہونا تو ظاہر ہے، پہلا کا ضامن ہونا اس لئے کہ اس کے رجوع کا اثر مانع کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوا تھا اوروہ مانع ہوت کہ باقی رہنے والوں کی تعداد کا نصاب شہادت کیلئے کفایت کرنا اور اعتبارا نہی باقی رہنے والوں کا تھا، لیکن جب دوسرے نے بھی رجوع کرلیا تو اب مانع (نصاب شہادت کیلئے کفایت کرنا اور اعتبارا نہی باقی رہنے والوں کا تھا، لیکن جب دوسرے نے بھی رجوع کرلیا تو اب مانع (نصاب شہادت کا باتی رہنا) ذائل ہوگیا تو پہلے کے رجوع کا اثر بھی ظاہر ہوگا، اور تلف دونوں کی طرف منسوب ہوگا اور دونوں ضامن ہوں گے۔

اسی طرح اگرایک مرداوردو تورتوں میں سے ایک تورت نے رجوع کرلیا تو وہ ربع کی ضامن ہوں گ۔
کی ضامن ہوگی، اورا گردو تورتوں نے رجوع کیا تو وہ دونوں نصف کی ضامن ہوں گ۔
اورا گرایک مرداورد سعورتوں میں سے آٹھ تھ تورتوں نے رجوع کیا توان پرضان نہ آئے گا، کیونکہ باقی رہنے والوں کی تعداد نصاب شہادت کے لئے کافی ہے، لیکن اگران باقی میں سے ایک اور تورت نے بھی رجوع کرلیا تواب کل رجوع کرنے والی نوعورتوں پر میں سے ایک اور تورت نے گا، ایک ربع اس لئے کہ نصاب کا تین ربع باقی ہے جنہوں نے رجوع نہیں کیا۔اورا گرتمام رجوع کرلیں توان پر تاوان اسداس کے اعتبار سے آئے گا ایک سرس مرد پر اور پانچ سدس درس تورتوں پر کیونکہ ان میں ہردو تورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہے۔ (۱)

فإن رجع أحدهما ضمن النصف وإن رجع أحد ثلاثة لم يضمن وإن رجع آخر ضمنا النصف, وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين ضمنت الربع وإن رجعتا فالنصف,وإن رجع ثمان نسوة من رجل وعشر نسوة لم يضمن فإن رجعت ←

۳۵۷- **ضابطہ**: شہادت سے رجوع قاضی کی مجلس ہی میں معتبر ہے، عام مجلس میں معتبر نہیں۔ (۱)

تفریع: پس اگرمدی علیه عدالت میں جاکرگواہوں کے رجوع کا دعویٰ کرے، کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی شہادت سے رجوع کرلیا ہے، اور اس بات پروہ ان سے بمین کا مطالبہ کر ہے تو اس کی شنوائی نہ ہوگی اور گواہوں سے قسم نہ لی جائے گی، اس کئے کہ مدی علیہ رجوع غیر معتر کا دعویٰ کر رہا ہے اور ایسادعویٰ باطل ہے۔ اس کے کہ مدی علیہ رجوع غیر معتر کا دعویٰ بینہ پیش کر ہے وہ کھی قبول نہ ہوگا۔ (۲)



<sup>→</sup> أخرى ضمن التسع ربعه لبقاء ثلاثة أرباع النصاب، فإن رجعوا فالغرم بالأسداس (الدرالحثار) وفي الشامية: (بالأسداس)السدس على الرجل وخمسة الأسداس على النسوة، لأن كل امرأتين تقوم مقام رجل واحد (شامى: ٢٣٣/٨)

<sup>(</sup>١)و لايصح الرجوع الاعند القاضى (البحر الرائق:٢١٦/٨)

<sup>(</sup>۲) وادعى المشهو دعليه رجوعهما وأراد يمينهما لايحلفان، وكذا لاتقبل بينته عليهما، لأنه ادعى رجوعاً باطلاً ( الجرالرائق: ۲۱۷/۸)

## بابالإخبار

## (خبردینے کابیان)

۳۵۸ - فابطه: امور غیر طزمه میں ایک باتمیز شخص کی خبر کافی ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر سلم، چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور امور طزمه میں شہادت اپنی تمام شرائط (عدد، عدالت وغیرہ) کے ساتھ ضروری ہے۔ اور وہ امور جن میں من وجہ الزام نہوان میں دوچیزوں میں سے ایک ضروری ہے یا تو عدد ہو ( دو شخص ہوں) یا عدالت ہو ( مخبر عادل ہو ) ()

تشری :امورغیر ملزمہ: وہ امور ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی الزام نہ ہوجیسے بالع کا کہنا کہ میں فلاں کا وکیل ہوں یا مضارب ہوں<sup>(۲)</sup> یا کسی کا کوئی چیز پیش کر کے بیہ خبر دینا کہ فلاں نے آپ کو بہ چیز ہدیہ دی ہے یا عاریت یا ودیعت کے طور پر دی ہے

(۱) ثم اعلم أن المعاملات على ما في كتب الأصول ثلاثة أنواع .الأول: ما لا الزام فيه كالو كالات والمضاربات والإذن بالتجارة , والثاني: ما فيه الزام محض كالحقوق التي تجرى فيها الخصومات . والثالث: ما فيه الزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذون , فإن فيه الزام العهدة على الوكيل و فساد العقد بعد الحجر و فيه عدم إلزام لأن المؤكل و المولى يتصرف في خالص حقه فصار كالإذن . ففي الأولى يعتبر التمييز فقط . و في الثاني شروط الشهاد و في الثالث إما العدد وإما العدالة عنده خلافالهما \_ (شامى: ٩٨ م ١٠ البحر الرائق) (٢) (خاويكل بامش الهندية: ١٩٨٣)

وغیره: ان میں شہادت ضروری نہیں، صرف ایک باتمیز شخص کی خبر کافی ہے،خواہ وہ خبر دسینے والا عادل ہو یا نابالغ سمجھ دار بچے سب کی خبر قابل قبول ہوگی۔ خبر قابل قبول ہوگی۔

اورامور ملزمہ سے مرادوہ امور ہیں جن میں بند ہے پر کسی چیز کولازم کرنا یااس کی ملکیت کوزائل کرنا ہومثلاً اس کے ذمہ فلال کا اتنادین ہے، یااس کا نسب بجائے اس کے فلال شخص سے ثابت ہے یااس نے بیچرم کیا ہے جس کی وجہ سے اس پر بیحدلازم ہے، یااس نے فلال کا مال چوری یا غصب کیا ہے، یا کوئی عورت کے ان دومیاں بیوی کو میں نے دودھ پلایا ہے لہذاان کا نکاح سیحے نہیں ہوا وغیرہ جن میں خصومات جاری ہوتی ہیں شہادت اپنی تمام شراکط کے ساتھ ضروری ہے محض خبر کافی نہ ہوگی۔

اورمن وجہالزام اورمن وجہ عدم الزام کی مثال ہے وکیل کومعزول کرنا، یاجس کو سجارت کی اجازت دی گئی ہے اس پرروک لگانا۔ پس اس میں وکیل کومعزول کرنے اور ماڈون کو سجارت سے منع کرنے کے اعتبار سے الزام کامعنی ہے، اور اس اعتبار سے کہ مالک خالص اپنے حق میں تصرف کرر ہاہے کوئی الزام نہیں ۔۔۔ لہٰذا اس جیسی خبر میں عدد یا عدالت دونوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں مخبر یا عادل شہوتو خبر دینے والے کم از کم دوا فراد ہوں۔۔

فائدہ: علامہ ابن نجیم ؒ نے اشباہ اور بحر میں شہادت اور خبر کے مابین شرا ئط واحکام کے اعتبار سے پچھ فروق بیان کئے ہیں ، جن میں اہم اور بنیا دی ہے ہیں:

(۱)شہادت میںعدد ( دومرد ، یاایک مرداور دوعورتوں کا ہونا ) شرط ہے ،خبر میں ہیہ شرطنہیں۔ <sup>(۱)</sup>

(۲)حدود وقصاص کی شہادت میں تمام گواہان کا مذکر ہونا شرط ہے ،جبکہ خبر میں مطلقاً پیشر طنہیں۔<sup>(۲)</sup>

(۳)اپنے اصول وفر وع کے حق میں شہادت مقبول نہیں، جبکہ خبر مقبول ہے۔ <sup>(۳)</sup>

(۴)شہادت علی الشہادت کی صحت کے لئے شرط ہے کہ اصل کی شہادت متعذ رہو، برخلاف خبر علی الخبر کے کہ اس میں بیشر طنہیں۔ (۴)

(۵)محدود فی القذف کی شہادت تو بہ کے بعد بھی مقبول نہیں ، برخلاف اس کی خبر کہوہ مقبول ہے۔ <sup>(۵)</sup>

علاوه ازین:

(۱)شہادت کا قاضی کی مجلس میں ہونا شرط ہے ،خبر میں بیشرطنہیں (پس فون کے ذریعہ بھی خبر دی جاسکتی ہے )

(۷)اورنصاب شہادت کی بھیل کے بعد آ گے گواہوں کی کثرت سے ثبوت میں قوت پیدانہیں ہوتی ،جبکہ خبر میں مخبروں کی کثرت سے تقویت آتی ہے،اگرایک معتبر شخص حلال کی اور دواشخاص حرام ہونے کی خبر دیں تو دو کی خبر کوتر جمح ہوگی۔(۱)

۴۵۹- **ضابطہ**: دیانات کی خبر میں مخبر کاعادل ہونا ضروری ہے، جبکہ معاملات کی خبر میں صرف ایک باتمیز شخص کی خبر کافی ہے۔ <sup>(2)</sup>

تشرت جن امور میں خبر کافی ہوتی ہے اگروہ دیانات کے قبیل سے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں خات کے قبیل سے ہیں جیسے ہیں جا یہ پانی ناپاک ہے یا یہ ذبیحہ حرام ہے وغیرہ:ان میں مخبر کامسلمان اور عادل ہونا ضروری

(۱٬۲٬۳٬۵۰) يشترط العدد فيها دون الرواية, لاتشترط الذكورة في الراوية مطلقاً وتشترط في الشهادة بالحدود والقصاص ... لاتقبل الشهادة لأصله وفرعه ورقيقه بخلاف الرواية... لاتقبل الشهادة على الشهادة إلاعند تعذر الأصل بخلاف الرواية ... لاتقبل شهادة المحدود في قذف بعد التوبة وتقبل روايته (الأشباه والنظائر: ۲۲۳, بير وتلبانان)

(٢)وكذا لوأخبره عدلان الصدق يترجح بزيادة العدد في المخبر بخلاف الشهادة(الجرالراكَق:٨/٢١٣ كتابالكراهيةفيالأكلوالشربمتكئاً،شاملة) (4)(الدروالثامي:٩٨/٩-٩٩٩) ہے، پس فاسق یا کافر کی خبران میں معتبر نہ ہوگی ---اورا گرمخبر مستورالحال ہو یعنی اس کا عادل یا غیر عادل ہونامعلوم نہ ہوتو تحری کرکے غالب گمان پر عمل کیا جائے گا،اگر غالب گمان عادل ہونے کا ہے تواس کی خبر معتبر ہوگی ورنہ معتبر نہ ہوگی۔

جبکہ معاملات کی خبر میں جیسے مضاربت ، وکالت یاارسال ہدیہ وغیرہ کی خبر میں مخبرکا عادل ہونا ضروری نہیں، بلکہ کا فر، اور نابالغ کی خبر بھی – بشرطیکہ وہ باشعور ہو۔ معتبر ہے۔ (۱) معاملہ خبر کے اعتبار میں اصل اور فرع کے مابین فرق کیا جائے گا۔ (۲)

تشريح: یعنی اصل کے متعلق خبر کا اعتبار نه ہوگا ، جبکہ فرع کے متعلق خبر معتبر ہوگا۔ جیسے کسی مرد یا عورت نے زوجین کے درمیان رشتهٔ رضاعت کی خبر دی مثلاً کہا: بیہ دونول میال بیوی رضاعی بھائی بہن ہیں تواس سے میاں بیوی میں تفریق نہ کی جائے (1)(وأصله أن المعاملات يقبل فيها خبر كل مميز حراكان أو عبدا مسلما أو كافراصغيراأو كبيرالعمومالضرورةالداعيةإلىسقوطاشتراطالعدالة (تبيين الحقائق: الجزء٣١/١٦٦، كتاب الكراهية, المكتبة الشاملة) (و شرط العدال في الديانات)هي التي بين العبد والرب (كالخبر عن نجاسة الما ء فيتيمم)ولا يتوضاءالخ(الدرالمختار على هامش رد المحتار: ٣٩٨/٩- ٣٩٩، كتاب الحضر والإباحة مكتبه زكريا ديوبند- الاختيار لتعليل المختار: ١٩٨١، المكتبة الشاملة)ولا يقبل في الديانات قول المستور في ظاهر الرواية، وعن ابي حنيفة أنه يقبل قوله فيها بناء على ما شاهد من أهل عصره ؛ لأن الصلاح كان غالبافيهو لهذاجاز القضاءبشهادتهو الظاهرأنه كالفاسق حتى يعتبر فيخبرهفي الديانات أكبر الرأي كما في خبر الفاسق لظهور الفساد في زماننا . (تبيين الحقائق: الجزء ٢ / ١ / ٣٣ كتاب الكراهية المكتبة الشاملة) (٢) يفرق في الاخبار بين الاصل و الفرع ( قواعد الفقه : ١٣٣ ، قاعده: ١٩١٩) گی کیونکہاس خبر کا منشاء نکاح کے عدم جواز کو بتلانا ہے لیعنی ان دونوں کا نکاح سرے سے چیح نہیں ہوا، اور نکاح اصل ہے للبذا پہ خبر معتبر نہ ہوگی، اس میں شہادت کاملہ یعنی دومر دیاا یک مرداور دوعورتوں کی یا قاعدہ شہادت ضروری ہے۔

برخلاف اگر کسی نے طلاق یا خلع کی خبر دی لینی عورت کو کہا کہ تمہارے شوہر نے تم کو طلاق دیدی ہے یاتم سے خلع کرلیا ہے، تو پی خبر معتبر ہوگی اور اس کی وجہ سے دونوں میں تفریق کر دی جائے گی ، کیونکہ طلاق اور خلع نکاح کی فرع ہیں اور فرع کے متعلق شخص واحد کی خبر معتبر ہے۔ (۱)

فائدہ: خانیہ میں ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہواورکوئی عادل شخص آکر خبر دے کہ اس کا شوہر مرگیا ہے اور خود میں نے اس کی لاش دی ہے تواس شخص کی بات معتبر حاضر تھا یا خبر دے کہ اس کے شوہر نے اسے تین طلاق دی ہے تواس شخص کی بات معتبر ہوگی ، پس عورت عدت گذارے گی اور دوسری شادی کر سکتی ہے ۔۔۔ برخلاف اگر فاست نے آکر یہ خبر دی ، یا عادل نے خبری دی لیکن شوہر موجود ہے ، غائب نہیں ہے تو فاس خبری دی لیکن شوہر موجود ہے ، غائب نہیں ہے تو شوہر کی اگر غالب آگر فاست نے طلاق نامہ پیش کیا اور کہا یہ تمہارے کے شوہر کی طرف سے ہے تو اس میں عورت غالب دائے پڑھل کرے گی ، اگر غالب گمان میہ کو کہا سے کے تو طلاق تصور کرے وریہ نہیں ۔ (۱)

## كتابالاقرار

۲۷۱- **ضابطه:**اقراراخبارے،انثانہیں۔<sup>(۱)</sup>

تشرت : اقرار کالغوی معنی ہے اثبات یعنی کسی چیز کو ثابت کرنا، اصطلاح میں اقرار کہتے ہیں: دوسرے کاحق اپنے ذمہ ہونے کی خبر دینا، پس اس طرح اقرار سے کوئی حق ثابت نہیں ہوتا بلکہ پہلے سے ثابت شدہ کسی ''حق'' کی خبر واطلاع اس کے ذریعہ دی جاتی ہے۔ اس پر بیا حکام متفرع ہوں گے۔

#### تفريعات:

(۱) اگر کسی نے جھوٹاا قرار کیا مثلا کہا میرے ذمہ فلاں کے اتنے روپے ہیں تو مقرلہ (جس کے لئے اقرار کیا گیاہے) کے لئے وہ روپے لینا حلال نہ ہوگا، کیونکہ محض اقرار سے آدمی کسی چیز کامستحق نہیں ہوتا جب تک کہ پہلے سے اس شی ء پر اس کاحق ثابت نہ ہو (ہال اگر اقرار کے بعدوہ شخص بہطیب خاطر وہ روپے دید بے تو پھرمقرلہ کے لئے لینا جائز ہوگا، کہ گویا بیاز سرنو 'نہہ' ہے)(۲)

(۲) اگرشو ہر سے جبر أطلاق دلوائی جائے تو تھم یہ ہے طلاق واقع ہوجاتی ہے لیکن اگر جبر واکراہ سے طلاق کا قرار کرایا گیا یعنی اس سے کہلوایا گیا تواس بات کا قرار کرکہ اللہ قرار اخبار لاانشاء فلا یطیب للمقر له لو کان کا ذباً ( قواعد الفقہ: ۲۰ ، قاعدہ: ۴۰ )

(٢) ولهذا قلنامن أقر لغيره بمال والمقرله يعلم أنه كاذب في إقراره فإنه لا يحل بينه وبين الله تعالى إلاأن يسلم بطيب نفسه فيكون تمليكاً مبتدأمنه على سبيل الهبة ـ (تا تارخاني: ١٨/ ٥مملة : ١١١٠ ٢ ، مكتبرزكر يا ويوبند)

میں طلاق دے چکا ہوں یا طلاق دئے جانے کا اقر ارکرتا ہوں تو طلاق واقع نہ ہوگی، کیونکہ اقر ارکسی چیز کو دجود میں نہیں لاتا بلکہ پہلے سے ثابت شدہ چیز کوظا ہر کرتا ہے، اور شوہرنے پہلے طلاق دی نہیں ہے اس لئے بیا قرار باطل ہے۔ (۱)

(۳) اسی طرح اگر کسی نے اپنے مکان کے نصف حصہ کا کسی کے لئے اقرار کیا تو یہ اقرار معتبر ہے اور نصف حصہ اس کو سپر وکر نا ضروری ہوگا، کیونکہ اقرار اک ذریعہ اس نے گھر کے نصف حصہ میں پہلے سے اس کی شراکت موجود ہونے کی خبر دی ہے، اور اقرار اخبار ہے، اگرانشاء ہوتا تو یہاں نصف مکان کا قبل تقسیم ہم ہرکر نالازم آتا، اور مشاع چیز کا ہم قبل تقسیم حیح نہیں ہے۔ (۲)

۳۱۲ - **ضابطہ:** اقرار خاص مقر کے حق میں ثابت ہوگا غیر پرمؤثر نہ ہوگا ( کیونکہ اقرار ججت قاصرہ ہے، برخلاف شہادت کے کہ جوامر شہادت سے ثابت ہوتا ہے وہ تمام لوگوں پر ججت ہوتا ہے )<sup>(۳)</sup>

#### تفريعات:

- (۱) پس اگرکسی نے زنا کا اقرار کیا تو خاص مقر پر حدجاری کی جائے گی ، جس عورت کے ساتھ مقر نے زنا کرنا بتلایا اس عورت پر (بلا ثبوت کے ) حدجاری نہ کی جائے گی ، (۱) و لا یصح اِقرارہ بطلاق و عتاق مکر ها اُلخ (الدر المختار علی هامش رد المحتار : ۱۸۸ میر)
- (۲) الإقرار بالمشاع صحيح سواء كان المشاع قابلا للقسمة أو غير قابلة لأن الإقرار إخبار وليس يانشاء فإن التمليك بلابدل هبة فلو كان الإقرار إنشاء لما جاز الإقرار بمشاع قابل القسمة (درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: ١١/ ٢٨) المادة: ١٥٨٥)
- (٣) اقرار المقر إنما يثبت في حقه خاصة (قواعد الفقد: ١١، قاعده: ٣٣) الإقرار حجة قاصرة (قواعد الفقد: ٢٦، قاعده: ٩٢)

کیونکہ مقر کا اقر ارخاص اسی کے حق میں ثابت ہوتا ہے غیر پرموثر نہیں ہوتا۔ (۱) (۲) کسی وارث نے اپنے مورث کے ذمہ دین کا اقر ارکیا اور دوسرے ورثاء نے انکارکیا تو خاص اقر ارکرنے والے کے حصہ میراث سے دین ادا کیا جائیگا، دوسرے

ورثاء کے ذمہ بیدین نہ آئے گا، کیونکہ اقر ارغیر کے حق پر اثر نہیں کرتا۔ (۲)

(۳) کی عورت نے تشم کھا کر کہا کہ میر ہے خسر نے میر ہے ساتھ فلال وقت میں زنا کیا ہے لیکن میں نے شرم کی وجہ سے اب تک افشاء نہیں کیا اور اس کا خسر بحلف کہتا ہے کہ میں نے ایسے فعل کا کبھی ارتکاب نہیں کیا، تو محض عورت کے اقر ارسے حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی جب تک کہ شوہر اس کی تقیدیق نہ کرے کیونکہ یہا قر ارشوہر سے متعلق ہے کہ اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی لہذا ہے اقر ارمؤ شر نہ ہوگا برخلاف شہادت معتبرہ کے۔ (۲)

(۴) اسی طرح اگر کسی نے غیر معروف النسب شخص کیلئے بھائی ہونے کا اقرار کیا تو وہ غیر معروف شخص مقر کی میراث میں تو شریک ہوگا لیکن بھائی ہونا یعنی نسب اس وقت تک ثابت نہ ہوگا جب تک کہ مقر کا باپ اس کی تصدیق نہ کرلے، کیونکہ میراث کا تعلق تو خود مقر کی ذات سے ہے لیکن نسب کا تعلق اس کے باپ سے ہاس لئے کہ مقر کا یہ کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے اس کا مطلب ہے میرے باپ کا لڑکا ہے اور اقرار صرف مقر کے قی میں مؤرث نہیں ہوتا۔ (۴)

<sup>(</sup>١)(درر الحكام شرح غرر الأحكام:١٣٣/٨)

<sup>(</sup>۲) أحد الورثة أقر بالدين المدعى به على مورثه و جحده الباقون يلزمه الدين كله يعنى إن و في مارثه به \_ (الدر المختار على هامش رد المحتار : ۳۱۹/۸) (۳) (فآول دار العلوم: ۱۵۲/۱۵)

<sup>(</sup>٣)حتى لو أقر مجهول النسب بالرق لر جل جاز ذلك على نفسه و ماله و لم يصدق على أو لاده و أمهاتهم و مدبريه و مكاتبيه إذ ثبت حق الحرية و استحقاقها

٣٦٣ - صابطه: جو شخص انشاء كامالك بهوتا بوه اخبار (ليعني اقرار) كامالك وتابيد (اليعني اقرار) كامالك وتابيد (ا

تفريعات:

(۱) شوہرنے طلاق رجعی کی عدت میں کہا کہ میں نے چند دن پہلے ہوی سے رجوع کرلیا تھا تواس کی بات معتبر ہوگی اور رجوع تسلیم کرلیا جائے گا، کیونکہ عدت موجود ہونے سے فی الحال وہ انشاء رجوع کاما لک ہے تو اقرار کا بھی مالک ہوگا۔لیکن اگر عدت تم ہونے کے بعد بیقرار کیا کہ میں نے عدت کے زمانہ میں فلاں دن رجوع کیا تھا تو بیا قرار معتبر نہ ہوگا کیونکہ جس وقت وہ اقرار کرر ہاہے اس وقت عدت موجود نہ ہونے سے وہ انشاء رجوع کا مالک نہیں ہے (یعنی فی الحال رجوع کرنا چاہے تو نہیں کرسکتاہے) تواب اس کے اقرار کا بھی مالک نہ ہوگا، لہذار جوع ثابت نہ ہوگا، مگر بیہ کرشو ہرا سے دعویٰ پر بینے پیش کردے۔(۱)

(۲) ای طرح اگر شو ہر طلاق کا اقرار کرتا ہے مثلاً میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی ہے یا نکاح سے الگ کردیا ہے وغیرہ تو اس کا بیا قرار معتبر ہوگا اور طلاق واقع ہوجائے گی اگر چیاس نے ماضی میں طلاق نددی ہواور جھوٹا اقرار کیا ہو کیونکہ وہ فی الحال انشاء کا مالک ہے تو اقرار کا بھی مالک ہوگا ہوں کا اقرار خواہ سے ہو یا غلط معتبر ہوگا ، اور چونکہ انشاء فی المماضی انشاء فی الحال ہوتا ہے اس لئے اقرار کے وقت سے طلاق واقع ہوگی۔ (البتہ مکرہ سے طلاق کا اقرار کروایا گیا تو طلاق واقع نہ ہوگی جیسا کہ گذرا کیونکہ اقرار

لهؤلاءفلايصدقعليهم (دررالحكام شرحغررالأحكام:١٣٣/٨)

(1)من ملك الانشاء ملك الاخبار \_ (تواعد الفقه : • ١٣٠ ، قاعده : ٣٥٧)

(٢)ولو أقام بينة بعد العدة أنه قال في عدتها قدر اجعتها .... كذا في المبسوط قيد بقو له بعد العدة لأنه لو قال في العدة كنت راجعتك أمس ثبتت, وإن كذبته لملكه الإنشاء في الحال. (البحر الرائق: ٢١/٣ ٥، شاملة)

میں رضامندی شرط ہے پس وہ اس ضابطہ کے تحت داخل ہوگا کہ'' اقر ارا خبار ہے انشاء نہیں'')(۱)

۲۲۸- ضابطه: کره کا قرار باطل ہے۔ (۲)

تشری کی بینی جس سے زبردتی اقرار کروایا جائے اس کا اقرار باطل ہے، کیونکہ اقرار میں رضامندی لازم ہے۔

تفریع: پس اگر کسی پرزبردسی کرے اپنے ذمہ کوئی حق کے ہونے کا اقر ارکروایا گیا یا اقر ارنامہ پردستخط کروایا گیا یا جبر واکراہ سے طلاق کا اقر ارکروایا گیا تو اس کا پچھ اعتبار نہ ہوگا،مقر پرنہ کوئی حق ثابت ہوگا اور نہ اس کی طلاق واقع ہوگی۔

لیکن مکرہ کا انشائی کلام سیح ہوتا ہے، چنانچہ اگراس سے کہلوایا گیا کہ ایسا کہہ:''میری بیوی کوطلاق ہے''یا''میں طلاق دیتا ہول'' تو طلاق واقع ہوجائے گی، کیونکہ بیانشاء ہے، اقرار نہیں ہے۔(۳)

۳۲۵ **– ضابطہ:**مرض وفات میں مریض کا اجنبی کے لئے دین کا اقرار صحیح ہےاوروارث کے لئے اقرار باطل ہے۔ <sup>(۴)</sup>

(۱) ولو قيل له: طلقت امرأتك فقال: نعم أو بلى بالهجاء طلقت بحر... (أنت طالق واحدة أو لا أو مع موتى أو مع موتك لغو) أما الأول فلحرف الشك، وأما الثاني فلإضافته لحالة منافية للإيقاع أو الوقوع (كذا أنت طالق قبل أن أتزوجك أو أمس و) قد (نكحها اليوم) ولو نكحها قبل أمس وقع الآن لأن الإنشاء في الماضي إنشاء في الحال. (الدرالمخارعلي بامش روالمحتار: ٣٣٩،٢٦٦٧٣ ثامله)

(٢) اقرار المكر ه باطل ( قواعد الفقه : ٢١ ، قاعده : ٣٨)

(٣)وكذا لايصح الإقراربالطلاق والعتاق مع الإكراه ،والإنشاء يصح مع الإكراهالخ(تاتارخانيه:١٣/٥،مسَله:٢٠١١،مَلتبهزكرياديوبند)

(۱) قال في الأصل: إذا أقر الرجل في مرضه بدين لغير وارث فإنه يجوز ، وإن أحاط ذلك بماله ، وإن أقر لوارث فهو باطل الخ (ثامي ،٨٠/٨ ، كمتبه زكر يا ديوبند ) تشرت : مرض وفات میں اجنبی کے لئے اقرار خواہ تمام مال کا کیا ہو شجے ہے،
کیونکہ اقرار کے ذریعہ اس نے کوئی حق ٹابت نہیں کیا ہے بلکہ پہلے سے ٹابت شدہ حق
کی خبر دی ہے [لیکن اگر متعدد قرض خواہ ہوں تو پہلے صحت کے ذمانہ کے دین کو اور اس
دین کو ادا کیا جائے گاجس کی وجہ معلوم ہو پھر جا کدا دباقی رہے تو ان لوگوں کا دین
ادا کیا جائے گاجن کے لئے مرض وفات میں اقرار کیا ہے ، کیونکہ صحت کے زمانہ کا
دین مرض وفات کے دین سے قوی ہے ، مرض وفات میں تو یہ احتمال ہے کہ اس نے
اپنے صحیح حقد اروں کو محروم کرنے کے لئے غلط اقرار کرلیا ہوگا ، اس لئے اس کو مؤخر
کیا جائے گا آ<sup>(1)</sup>

اور دارث کے لئے اقرار بالکلیہ باطل ہے، کیونکہ اس نے اگر دراث سے کوئی چیز لی ہوتی تو دوسرے درثاء سے میخفی نہ ہوتا یہاں اتہام اجنبی کے لئے اقرار کی بنسبت زیادہ ہے پس بیاقرار باطل ہوگا[لیکن اگر دوسرے درثاء اس کی تصدیق کرلیس تو پھر بیاقرار سے ہوگا،اوراقرار کے موافق اس دارث کو پہلے وہ سامان دیا جائے گا، پھر وراثت تقسیم کی جائے گی]

### تفريعات:

(۱) پس اگرمرض موت کے مریض نے کہا کہ میں نے اپنے فلاں وارث سے صحت کے زمانہ میں اتنا قرض لیاتھا تو بیاقر ارضچے نہیں جیسا کہ زمانہ مرض میں قرض لینے کا قرار صحیح نہیں ۔ مگر یہ کہ دوسرے ورثاءاس کی تصدیق کرلیں تو بنابر تصدیق بیاقرار

(۱) و دين الصحة مطلقا و ما لزمه في مرضه بسبب معروف ببينة و بمعاينة قاض قدم على ماأ قر به في مرض موته... و السبب المعروف. (الدر المختار على هامش رد المحتار: ٨٠/٨٠، كمتبرزكر ياديو بنر)

معتبرہوگا۔

(۲) اسی طرح اگر اقرار کیا کہ میں نے فلاں زمین یامکان اپنے اس وراث کو صحت کے زمانہ میں ہدیے کردیا تھا تو یہ اقرار نافذ نہ ہوگا۔ مگریہ کہ بینہ سے یہ بات ثابت ہوجائے، یادیگر دار ثین اس کی تصدیق کرلیں۔ (۱)

۳۹۷- فعابطہ: ہراییاتھرف جس کی صحت و تحقق کے لئے جہالت مالغ نہیں اس میں جمہول اقرار شیخ نہیں۔ جہالت مالغ جہال میں جمہول اقرار شیخ ہیں۔ جیسے فصب، دریعت اوران کے مثل کوئی چیز کہان کی صحت و تحقق کے لئے جہالت مالغ نہیں یہی وجہ ہے کہ اگر مثلاً بیگ فصب کرلیا اوراس میں سامان کیا ہے وہ معلوم نہیں یااس کو کسی کے پاس امانت رکھوا یا اوراس میں موجود مال کی وضاحت نہیں کی تو باوجود یااس کو کسی کے پاس امانت رکھوا یا اوران میں موجود مال کی وضاحت نہیں کی تو باوجود جہالت کے بیغصب اور دو یعت صحیح ہیں اور ان کا حکم ثابت ہوجا تا ہے، تو ان کا اقر ارکیا کہ میں نے ایک بیگ فصب کیا تھا یا کہا آپ نے میرے پاس ایک بیگ ودیعت رکھا تھاتو یہ اقر ارضیح ہوگا ، گواس نے کہا آپ نے میرے پاس ایک بیگ ودیعت رکھا تھاتو یہ اقر ارضیح ہوگا ، گواس نے وضاحت نہ کی ہوکہ اس بیگ میں مال کیا اور کتنا ہے؟

اوراگرایسے تصرف کا اقرار کیا جو جہالت کے ساتھ سے جہز بیاں ہوتا ہے جیسے تھی ، شراء ، امارہ وغیرہ ، مثلاً اقرار کیا کہ فلال کو میں نے کچھ بچاہے ، یااس سے کچھ خریدا ہے ، یااس کو اجرت پر دیا ہے اور وضاحت نہیں کی کہ وہ چیز کیا ہے تو بیا قرار سے خمیر مشرکوکسی (۱) (المادة: ۲۰۲۰) اقرار المویض فی مرض مو ته بالإسناد الی زمن الصحة فی حکم الإقرار فی زمن المرض ، فلو أقر أحد فی مرض مو ته بائنه قد استو فی دبنه الذی علی وار ثه فی زمان صحته لاینفذ اقرار ہمالم یجز باقی الور ثق کذلک لو أقر أحد فی مرض مو ته بائنه قد و هب ماله الفلانی حال صحته لأحد و رثته فلان ، أقر أحد فی مرض مو ته بائنه قد و هب ماله الفلانی حال صحته لأحد و رثته فلان ، و آنه سلمه ایاه لاینفذ اقرار همالم یشبت ببینة ، أو یجز ه باقی الور ثة ۔ (درر الحکام فی شرح مجلة الأحکام : ۱۱۳۱۱ ، المادة : ۲۰۰۱)

چیز کے دینے پرمجبور نہیں کیا جائے گا۔ (۱)

۳۱۸ - **ضابطہ**:حقوق العباد میں اقرار کے بعدر جوع صیح نہیں ،حقوق اللہ میں صیح ہے۔

تشری جمعوق العباد جیسے قصاص، دیت، طلاق، عماق، حق شفعہ یا دوسرے کے لئے مال ثابت کرناوغیرہ: ان میں اقرار کے بعدر جوع صحیح نہیں، کیونکہ مقرلہ کے لئے وہ چیزمقر کے اقرار سے پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے، مقرنے تواقرار کے ذریعہ صرف اس کی خبردی ہے، پس اب اس سے رجوع کرنا صحیح نہ ہوگا۔

اورحقوق الله جیسے زنا ہمرقہ، شرب خمر وغیرہ: ان کے اقرار کے بعدر جوع سیجے ہے، یعنی رجوع کے بعدر جوع کی کہا تھے ہے، یعنی رجوع کے بعد مقر پراس جرم کی کوئی حدجاری نہ کی جائے گی، کیونکہ شبہات سے حدودسا قط ہوجاتی ہیں ،اس نے جب اقرار کے بعد اس سے رجوع کرلیا تو اس سے ایک گونہ شبہ پیدا ہوگا۔ (۱)

(۱) كل تصرف لايشترط لصحته وتحققه إعلام ماصادفه ذالك التصرف فالاقراربه مع الجهالة صحيح، وذالك كالغصب والوديعة وأشباهمافإن الجهالة لاتمنع صحة الغصب والوديعة وتحققهما فإن من غصب من رجل مالامجهولافي كيس فإنه تصح الوديعة مالامجهولافي كيس فإنه تصح الوديعة والغصب ويثبت حكمهما وكل تصرف ليشترط لصحته وتحققه اعلام ماصادفه ذالك التصرف فإلاقرار مع الجهالة لايصح وذالك كالبيع والشراء والإجارة فإن من أقر أنه باع من فلان شئياً أو آجر من فلان شئياً أو اشترئ من فلان كان خانية: كذا وكذالا يصح إقراره ولا يجبر المقر على تسليم شيء \_(تا تار خانية:

(٢) إذاأقر البالغ العاقل بشيء ثمرجع لايصح رجوعه فيما هو من حقوق العباد ... وماوجب حقاً الله تعالى مجرداً عن حقوق العباد كالزناو السرقة 

فاعلاً: اقرار کے بعد مرجانا یعنی انکار کردینا کہ میں نے اقرار کیا ہی نہیں تواس کا علم یہ ہے کہ مقر سے قسم لی جائے گی کہ میں نے ایسا اقرار بالکل نہیں کیا جس کا وہ دعویٰ کردہا ہے، اگر قسم کھالی تو ٹھیک ہے ورنہ اس کا انکار کرنا سیجے نہ ہوگا، یہ تھم میں یعنی مال کے اقرار کے بعدا نکار کیا تواس مال کے اقرار کا ہے سعین کے علاوہ میں جیسے طلاق کے اقرار کے بعدا نکار کیا تواس میں شو ہر کا قول معتبر ہوگا میں شو ہر سے قسم نہ لی جائے گی، فتویٰ اس پر ہے۔ (۱) بلکہ اس میں شو ہر کا قول معتبر ہوگا جب تک کہ بینہ سے اس کا اقرار بالطلاق ثابت نہ ہوجائے ، لیکن اگر عورت نے خود ت لیا ہوتو اس کو اپنے آپ پر شو ہر کوقدرت دینا حلال نہ ہوگا، جیسا کہ کتاب الطلاق میں یہ مسئلہ گذر چکا ہے..

۲۹ - خابطہ: ہروہ چیزجس میں حق کسی ایک کے لئے ہوتا ہے مقرلہ کے رو کرنے سے اس میں اقرار باطل ہوجا تاہے اور جہاں دونوں جانب حق ہوتا ہے مقرلہ کے دوکرنے سے اقرار باطل نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) رجل اقر بعين لرجل ثم أنكر اختلف المشائخ فيه قال ابونصر الدبوسى يحلف بالله ما قررت له بكذا (تا تارخانية: ۱۸/۱/۱۰مستله: ۲۰۱۲ م مكتبه ذكريا ويوبند) اثم لو أنكر الاقرار هل يحلف ؟الفتوى أنه لا يحلف على الإقرار بل على المال (الدر المختار على هامش رد المحتار : ۳۵۱/۸ مكتبه ذكريا ويوبند)

تصدیق کرے توبیاز سرنوا قرار ہوگااور درست ہوگا)

اوردوجانب حق ہونا جیسے بیچ ، نکاح وغیرہ ، جیسے اگر کسی نے کہا میں نے بیشی عتم کو ایک ہزار میں نیچ دی ہے دوسرے نے کہا میں نے اس کوخر بدا بی نہیں ہے ، پھر بالح خاموش رہا یہاں تک کہ مشتری نے مجلس میں یا مجلس کے بعد کہا جی ہاں مجھے یاد آیا میں نے اس کوخر بدا ہے تو یہ جائز ہے اوررد کے بعد نصدیق درست ہے ، اس طرح نکاح وغیرہ ہرالی چیز جس میں جانبین سے حق ہوتا ہے مقرلہ کے رد کرنے سے اقرار باطل فغیرہ ہرالی چیز جس میں جانبین سے حق ہوتا ہے مقرلہ کے رد کرنے سے اقرار باطل فہیں ہوتا رہے کہ بعد بھی اس کی تصدیق معتبر ہے۔ (۱)

#### كتابالقضاء

۰۷**۰ – <b>ضا بطہ**:ہر وہ شخص جو شہادت کا اہل ہے وہ قضاء کا اہل ہے اور جو شہادت کا اہل نہیں ہے وہ قضاء کا اہل نہیں ہے۔ <sup>(۲)</sup>

تفریع: پس مجنون، نابالغ بچه، کافر، غلام، اندها، گونگا، اور محدود فی القذف کوقاضی بنانا درست نہیں کیونکہ قضاء کا تعلق باب ولایت سے ہے بلکہ اعظم ولایت سے ہے اور بیسب لوگ ادنی ولایت – اور وہ شہادت ہے – کے اہل نہیں ہیں تو اعلی ولایت (قضاء) کے بدر جداولی اہل نہ ہوں گے۔

اورعورت كاحدود وقصاص كےمقد مات ميں قاضى بننا درست نہيں ، بقيمقد مات

(۱) و بخط السائحاني عن الخلاصة لو قال لآخر: كنت بعت العبد بألف فقال الآخر: كنت بعت العبد بألف فقال الآخر: لم اشتره منك فست البائع، حتى قال المشترى في المجلس أو بعده بل اشتريته منك بألف فهو الجائز و كذا النكاح و كل شيء يكون لهما جميعا فيه حق، و كل شيء يكون فيه الحق لو احدمثل الهبة و الصدقة لا ينفعه إقراره بعد ذلك (شامي : ۸ / ۳۵۲ مكتبه زكريا و يوبند)

(٢)فكلَ من كان أهلاللشهادة يكون أهلاللقضاء الخ (بدايي: ١٠١/٣) مَلتَبِه شَالمه)

میں وہ قاضی ہوسکتی ہے، کیونکہ حدود وقصاص میں وہ شہادت کی اہل نہیں ہے اس کی شہادت ان میں غیر معتبر ہے تو ان مقد مات میں اس کا قاضی بننا بھی درست نہیں، اور حدود وقصاص کے علاوہ مقد مات میں وہ شہادت کی اہل ہے تو ان میں اس کا قاضی بننا بھی درست ہے مقد مات میں وہ شہادت کی اہل ہے تو ان میں اس کا قاضی بننا بھی درست ہے ہے تھم امام اعظم ابو حنیفہ آئے نز دیک ہے، جبکہ اکثر فقہاء کے یہاں عورت کا ہر طرح کے مقد مات میں قاضی بننا درست نہیں ہے۔ اور امام صاحب کے نزدیک بھی گوبعض مقد مات میں عورت قاضی بن سکتی ہے لیکن بلاضر ورت اس کوعہدہ کونے ایک بن مقد مات میں عورت قاضی بن سکتی ہے لیکن بلاضر ورت اس کوعہدہ کونے ایک بناہیں۔

اورفاس شخص کا قاضی بننا درست ہے کیونکہ فاس نفس شہادت کا اہل ہے (جیسا کہ کتاب الشہادت میں گزرچکا) تو قضاء کا بھی اہل ہوگا۔ اور فاس خواہ اس کا فسق عملاً ہو یا اعتقاداً عکم میں برابر ہے ہیں برعتی ،مودودی ،غیرمقلد وغیرہ کا بھی قاضی بننا درست ہوگا، بشرطیکہ ان کا عقیدہ موجب کفر نہ ہو۔ البتہ امیر وسلطان کی ذمہ داری ہے کہ فاس کو عہد کا قضا سیر دنہ کرے ورنہ وہ ماخوذ ہوگا۔ (۱)

(۱) فلا يجوز تقليد المجنون والصبى والكافر والعبد والأعمى والأخرس والمحدود في القذف لأن القضاء من باب الولاية بل هو أعظم الولايات وهؤلاء ليست لهم أهلية أدنى الولايات وهي الشهادة - فلأن لا يكون لهم أهلية أعلاها أولئ وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد في الجملة لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة الأأنها لا تقضى بالحدود والقصاص لأنه لا شهادلها في ذلك، وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة \_ (برائع العنائع: ١٠/٣ مكتبم شامله) ما اتفقت كلمتهم عليه في كتبهم المعتمد من أن اهل الشهادة فمن صلح لها صلح له ومن لافلا (شائل: ٢٨/٨) و تقبل من أهل الهواء أي اصحاب بدع لا تكفر كجبر الخ (الدرالخار) وفي الشامية: انما تقبل شهادتهم لأن فسقهم من حيث الاعتقاد وما أو قعهم فيه الا التعمق والغلو في الدين و الفاسق انما ترد ك

اے ۲۰ - **ضابطہ**:عہدہ قضاء تقییداور تعلیق کو قبول کرتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

تشری بہنچ تو تو وہاں کا قاضی ہے؛ یافلاں شہر میں بہنچ تو تو وہاں کا قاضی ہے؛ یافلاں شہر میں بہنچ تو تو وہاں کا قاضی ہے؛ یافلاں شخص کا انقال ہوجائے اس کے بعد قاضی ہے؛ یا اسنے وقت کے بعد قاضی ہے بی کخصوص وقت تک قاضی ہے گرمعز ول ہے؛ یا تو تمام مقد مات کا قاضی ہے گرفلاں قضیہ: کہ وہ قضا میں صحیح ہیں فلاں قضیہ: کہ وہ قضا میں صحیح ہیں اور قاضی کو ان کا کھاظ کرنا ضروری ہے کیونکہ امارت وعہدہ تقیدی اور تعلیق کو قبول کرتا ہے؛ ولیل اس پرغز وہ موتہ میں لشکر جھیجے وقت رسول اللہ طِلاَ اللہ عِلاَ اللہ عِلاَ اللہ عِلاَ اللہ عِلاَ اللہ عِلاَ اللہ عِلاَ کی قرمان ہے: کہ اگرزید بن حارث شہید ہوجا عیں توجعفر تمہارے امیر ہیں اور جعفر شہید ہوجا عیں توعبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، پس اس سے معلوم ہوا کہ امارت کو کسی امر یا وقت پر معلق کرنا جائز ہے۔ (۱)

→ شهادته بتهمة الكذب ....فمن وجب اكفاره منهم فالأكثر على عدم قبوله (شاى:٨/٨٨)

(۱) الولاية تقبل التقييد و التعليق بالشرط (فتح القدير: ٢٥٣/८ عنى اول كتاب القضاء, شاملة - شامى: ١٣/٨ ا مطلب القضاء يقبل التقييد و التعيلق) (٢) قوله: (ويتخصص بزمان و مان و خصوم) عزاه فى الاشباه الى الخلاصة وقال فى الفتح من اول كتاب القضاء: الولاية تقبل التقييد و التعليق بالشرط

وقال في الفتح من اول كتاب القضاء: الولاية تقبل التقييد و التعليق بالشرط كقوله: اذا وصلت الى مكة فأنت أمير الموسم، والاضافة: كجعلت قاضيا في رأس الشهر، والاستثناء منها كجعلتك قاضيا الا في قضية فلان و لا تنظر في قضية كذا، و الدليل عل جو از تعليق الامارة واضافتها قوله صلى الله عليه وسلم حين بعث البعث الى مؤنة وأمر عليهم زيد بن حارث ان قتل زيد بن حارث فجعفر أمير كم و ان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة وهذه القصة مما اتفق عليها جميع أهل السير والمغازى (ثائن ١٨٠١١١، زكريا)

۳۷۲ - **ضابطه:**ایسے اجتہادی مسائل جن مین نزاع کسی دنیوی مصلحت کی خاطر واقع نہیں ہوسکتا قضاء کا کل نہیں۔ (۱)

جیسے عبادات اوران کے اسباب وشرا کط: بیفتو کی کامحل ہیں قضاء کانہیں، پس بینہیں ہوسکتا ہے کہ کسی نماز کے بارے میں قاضی فیصلہ کرے کہ کونسی نماز تھے ہے اور کونسی فاسد اور کون سایانی نجس ہے اور کون ساطاہر، پس ان معاملات میں قاضی کا حکم ''نہیں بلکہ خبر ہے، دوسرے مفتی کوقاضی کے رائے کے خلاف فتو کی دینے کا اختیار ہوگا۔

ایس طرح تفسید میں میں ہونا تا بھی میں بائیس کی میں این جورہ میں آئی میں اختیار ہوگا۔

اسی طرح تفسیر ،حدیث ،فقہ وغیرہ میں ائمہ کے درمیان جن مسائل میں اختلاف ہواہےان میں قاضی کا فیصلہ'' رافع خلاف''نہیں ہوگا بلکہ بیقاضی کی ایک رائے اوراس کاذاتی فیصلہ تمجھاجائے گا۔مثلاقر آن نےعدت تین قروء بتائی ہے بعض ائمہاس سے حیض اوربعض طہر مراد لیتے ہیں اب پنہیں ہوسکتا کہ قاضی کے فیصلے کے ذریعہان میں ہے ایک متعین ہوجس کی یابندی سارے ہی لوگوں پر ضروری ہو، یعنی اگر قاضی کسی مقدمہ خاص میں عدت گذرجانے یاعدت کے باقی رہنے کا حکم حیض یاطہر کی بنیاد پر دیے واس کی پیشری کاسی مخصوص مقدمہ کے ساتھ خاص ہوگی ، دوسر پےلوگوں پراس کی يابندي لازم نه هوگى \_اسى طرح عقائد كے متعلق جوا ختلا فات ہيں:ان مختلف فيه عقائد کے بارے میں قاضی سے کمنہیں دیسکتا کے فلا اعقیدہ صحیح ہے اور فلا اعقیدہ فاسد۔ البته بعض وفعه عبادات کے بارے میں یاعقا کد کے بارے میں وو منتلف رائے ر کھنے والے دوگر ہوں کے درمیان اختلاف مسلک اوراختلاف رائے پہلے مناظرہ پھر مجادلهاورآ خرمیں تنازع کی شکل اختیار کرلے ہو یہاں پر چونکه رفع نزاع فریضهٔ قضاء ہے اس کئے قاضی ایساتھم دے سکتا ہے جس سے تنازع ختم ہو۔ بیعلا عدہ امرہے کہ ان فقہی یا کلامی اختلافات کے اندرکسی رائے کی ترجیح کا وہ حکم نہیں وے گا۔مثلاکسی مسجد میں دومسلک وخیال کےلوگ نماز پڑھتے ہیں اوروہاں اس مسجد کی امامت کے

<sup>(</sup>۱) (اسلامی عدالت: ۱۶۴)

مسئلہ میں کوئی نزاع پیدا ہوجائے اور بینزاع جماعت کے ٹوٹے اور باہمی فتنہ وفساد کا ذریعہ بنے توالی صورت میں قاضی ایساتھم دےسکتا ہے جواس کے نزدیک جماعت مسلمین کواننشار سے بچانے والا اور فتنہ وفساد کو دور کرنے والا ہو۔ (۱) سے ۲۷سمیں **ضا بطہ:** قضاء بعلم القاضی معتبر نہیں۔ (۱)

تشری کی بینی اگر قاضی کو مدی یا مدی علیه کے سچا ہونے کا ذاتی طور پرعلم ہے تو۔ مدی سے بینہ یا مدی علیہ سے تسم لئے بغیر محض اپنے علم کی بنیاد پر کسی کے حق میں فیصلہ نہیں کرسکتا ہے اگر کیا تو وہ معتبر نہ ہوگا متاخرین کے نزد یک یہی معتمد ہے۔

ہاں قاضی اپنے علم کی بنیاد پر صدود کے مقد مات میں مجرم کو تنبیہ وتعزیر کرسکتا ہے گئن حد جسے کسی شرا بی کونشہ کی حالت میں دیکھ لیا تواس کی تعزیر (سزا) جاری کرسکتا ہے لیکن حد نہیں لگائے گا کیونکہ حد شرعی وجہ سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح طلاق اور غصب کے معاملہ میں جب تک شرعی وجہ سے ثبوت نہ ہو حیلولت ثابت کرسکتا ہے بعنی طلاق دینے والے اور اس کی بیوی کے در میان اسی طرح غاصب اور مال مخصوب کے در میان حیلولت (رکاوٹ) بیدا کردے گا پس بیوی کوشو ہر کے پاس جانے سے منع کردے گا اور مال مخصوب کوسی امین کے پاس رکھواد سے گا بیہاں تک کہ شرعی وجہ سے اس مقدمہ کا ثبوت ہوجا کے اور میسب طلب ثواب کے لئے کرے گا تا کہ شو ہر عورت سے وطی نہ کا ثبوت ہوجا کے اور میسب طلب ثواب کے لئے کرے گا تا کہ شو ہر عورت سے وطی نہ کردے اور غاصب مال مخصوب کو ہلاک نہ کردے ؛ قضاء نہیں کرے گا بعنی طلاق کرے اور غاصب مال مخصوب کو ہلاک نہ کردے ؛ قضاء نہیں کرے گا بعنی طلاق اور غصب کولاز م کرنے کے طریقہ پر بیتھ تم نہیں دے گا۔ (۳)

(۱) (ماخوذ: اسلامى عدالت قاضى مجابد الاسلام صاحب قاسى: ۱۹۲۱-۱۹۳۹ ملخصباً, بحواله الفروق للقرافى: ۸-۸۰ متعليق عبد الفتاح ابو غدة على الاحكام: - ۲۸ فتاوى لابن تيميه تعليق ابو غدة: ۲۵-۲۰) (۲) (الدر المخار: ۲۸-۱۲)

(٣)أن المعتمد عدم حكمه بعلمه في زماننا اشباه (الدر الختار) وقال العلامة
 ابن عابدين رحمه الله تعالى تحت قوله (ان المعتمد) أي عند المتأخرين →

۳۷۴ - ضابطہ: جو چیز ادائے شہادت کو مانع ہوتی ہے وہ قضاء کو بھی مانع ہوتی ہے۔ (۱)

تفریع: پس اگرادائے شہادت کے بعد قاضی کے فیصلہ سے قبل کوئی گواہ گونگا ہوگیا یا اندھا ہوگیا، یا فاسق ہوگیا، یا مرتد ہوگیا (نعوذ باللہ) تواب قاضی اس گواہ کی گواہی پر فیصلہ نہیں کرسکتا، کیونکہ ان چیز ول کے ہوتے ہوئے شہادت کا ادا کرنا درست نہیں اور جو چیز ادا کو مانع ہوتی ہے دہ قضا کوبھی مانع ہوتی ہے۔ (۲)

→ لفساد قضاة الزمان وعبارة الأشباه الفتوى اليوم على عدم العمل بعلم القاضى في زماننا كما في جامع الفصولين (وبعد سطرين) هذا موافق لمامر عن الفتح من الفرق بين الحد الخالص الله تعالى وبين غيره ففي الأول لا يقضى اتفاقاً بخلاف غيره فيجوز القضاء فيه بعلمه وهذا على قول المتقدمين وهو خلاف المفتى به كما علمت (ثاى: ١٨٠ - ١٣٠)

لا يقضى بعلمه فى الحدود الخالصة لله تعالى كزناو خمر مطلقاغير أنه يعزر من به أثر السكر للتهمة وعن الامام ان علم القاضى فى طلاق وعتاق وغصب يثبت الحيلولة على و جه الحسبة لا القضاء (الدر المختار) وفى الشامية: (قوله يثبت الحيلولة) أى بأن يأمر بأن يحال بين المطلق و زوجته و المعتق و أمته أو عبده و الغاصب و ما غصبه بأن يجعله تحت يد أمين الى أن يثبت ما علمه القاضى بوجه شرعى \_ (قوله على و جه الحسبة) أى الاحتساب و طلب الثواب لئلايطأها الزوج أو السيد أو الغاصب \_ (قوله لا القضاء) أى لا على طريق الحكم بالطلاق الوالعتاق أو الغصب \_ (شامى: ١٨١٨)

(۲)وصار كما إذا خرس أو جن أو فسق بعد الأداء قبل العقد لا يقضى القاضى
 بشهادته, والأمر الكلى هذا أن ما يمنع الآداء منع القصاء, لأن المقصود →

<sup>(</sup>۱)(بنایه فی شرح الهدایه:۸۸ ۱۶۲)

۳۷۵ - **صابطه**: تضاء کاتعلق صرف مقضی علیہ سے ہوگا غیر کی طرف متعدی نہ ہوگا۔ (۱)

تشری : جیسے قاضی نے صاحب قبضہ کے حق میں گھر کی ملکیت تابت کردی اور مدی کے لئے عدم ملکیت کا فیصلہ کہا تو ہے مام مدی کے لئے عدم ملکیت کا فیصلہ کہا تو ہے عدم ملکیت کا فیصلہ صرف مدی کے ساتھ خاص ہوگا غیر کی طرف متعدی نہ ہوگا کیونکہ بیضروری نہیں کہ مدی کی ملکیت ثابت نہ ہو تکی تو کسی اور کی ملکیت بھی ثابت نہیں ہو سکتی ، چنانچہ اگر کوئی دوسر اشخص آ کراس گھر کا دعویٰ کرے اور ثبوت پیش کرد ہے تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کرد ہے گا۔

اسی طرح صحیح میہ ہے کہ سی زمین یا مکان کے متعلق قاضی نے وقف کا فیصلہ کیا تو وہ بھی غیر کی طرف متعدی نہ ہوگا لیس قاضی کے اس فیصلے کے بعدا گرکوئی شخص (فریق ثالث)اس موقو فہ ثنیء میں ملکیت کا دعویٰ کرے اور ثبوت پیش کردے تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کردے گا۔ (۱)

استشناء: مگرحریت اصلیہ ،نسب،ولاءاورنکاح کے متعلق قاضی کا فیصلہ تمام لوگوں کی طرف متعدی ہوگا لیتن اگر قاضی نے کسی شخص کواصلاً آزاد قرار دیا یا کسی مجہول النسب شخص کا نسب کسی معین شخص سے ثابت کیا یاولاء عتاقہ کسی کے لئے ثابت، کردی یا کسی عورت کا نکاح کسی مرد کے ساتھ ہونے کا فیصلہ کیا توان چارصورتوں میں قاضی کا

→ من أدائها القضاء وهذه الأشياء تمنع الأداء بالإجماع فمنع القضاء۔
 والعمى بعد التحمل يمنع الأداء عندهما (أى عند الطرفين) فيمنع القضاء۔
 (بنايي في شرح الهدايہ: ١٩٢٨)

<sup>(</sup>۱) القضاء يقتصر على المقضى عليه و لا يتعدى إلى غير ٥ ( قواعد الفقه: ص: ٩٨ ، قاعده: ٢١٢؛ الأشباه و النظائر ص: ١٨٣ ، بيروت )

<sup>(</sup>٢)و لا يتعدى في الوقف على الأصح وقدمناه في باب الاستحقاق من البيوع\_ (الج*ر الرائق:٢٨٢/٦:شامله*)

فیصله تمام لوگوں کی طرف متعدی ہوگا پس پہلی صورت میں کوئی شخص مقضی له پرغلام ہونے کا اور دوسری صورت میں نسب کا اور تیسری صورت میں ولاء عمّا قد کا اور چوشی صورت میں اس عورت کے ساتھ نکاح کا دعویٰ نہیں کرسکتا ہے، کیونکہ قاضی کا مذکور فیصلہ سب کے حق میں لازم ہوچکا ہے۔(۱)

۲۷۶- **ضابطہ**: قاضی کا فیصلہ اپنے حق میں اور ہرائی شخص کے حق میں جائز نہیں جس کے لئے اس کی شہادت معترنہیں۔

تشریے: آدمی کی شہادت اپنے اصول ،فروع ، بیوی اور تجارتی پارٹنرز وغیرہ کے قل میں قبول ٹہیں ہوتی (حیسا کہ کتاب الشہادت میں ضابطہ: ۹ ۲۳ میں تفصیل گزر چکی ہے) اور قضاء کی بنیاد شہادت پر ہے لہذا ان رشتہ داروں و متعلقین کے قل میں قضاء (فیصلہ) بھی صحیح نہ ہوگا کیونکہ اس میں تہمت کا امکان ہے [ ہاں ان کے خلاف فیصلہ کیا توفیصلہ حجے ہے جیسا کہ شہادت ان کے خلاف صحیح ہے ]

اوراصول فروع کےعلاوہ دیگر قرابت دارجیسے بھائی، بہن وغیرہ کے قق میں شہادت معتبر ہے توان کے قق میں فیصلہ بھی معتبر ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

ے ے ہو- **ضابطہ:** قضاعنمیٰ کے لئے دعویٰ وخصومت شرط<sup>نہی</sup>ں۔<sup>(۳)</sup>

### تفريعات:

(۱) پس جب گواہوں نے خصم کے خلاف کسی حق کی شہادت دی اوراس میں اس کا

(۱) ويتعدى في القضاء بالحرية والنسب والولاء والنكاح. (الحر الراكن: ٢٧ ٢٨٢، ثنامله - الأشباد والنظائر: ١٨٢١، ثنامله)

(٢) ولا يجوز قصاؤه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له؛ لأن مبنى القضاء على الشهادة, ولا يصح شاهدا لهؤلاء فلا يصح قاضيا لهم لمكان التهمة, و يجوزأن يقضى عليهم؛ لأنه لو شهد عليهم جاز فكذا القضاء. (معين الحكام: ١/٥٧١) (٣) القضا الضمني لا يشتر طله الدعوى و الخصومة الخ (شاى:١٢٠/٨)

نام اوراس کے باپ اور داداکانام بیان کیا اور قاضی نے مدی کے لئے اس حق کا فیصلہ کرلیا تو اگر چہ یہ مقدمہ نسب کانہیں ہے۔ ضمناً نسب کابھی فیصلہ متصور ہوگا ، کیونکہ ضمنا جو چیز ثابت ہوتی ہے اس میں دعویٰ اور خصومت کی ضرورت نہیں رہتی ، ہاں اگر نسب کا مقدمہ اصالة ہوتا تو بغیر دعویٰ اور خصومت کے نسب کا فیصلہ درست نہ ہوتا ۔ لیکن حمویٰ نے وضاحت کی ہے کہ مذکورہ نسب کا ثبوت اس وقت ہوگا جبکہ مشہود علیہ رجس کے خلاف شہادت پیش کی گئی ہے ) غیر مشار الیہ ہواگر مشار الیہ ہے تواس کا نسب ثابت نہ ہوگا ، کیونکہ اشارہ سے جب معین کردیا جاتا ہے تواس وقت تسمیہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے (فائم) (۱)

(۲)ای طرح گواہوں نے کہا: فلانی عورت فلاں کی بیوی ہے اوراس نے اپنے شوہر کوفلاں مقدمہ میں خصم منکر کےخلاف وکیل مقرر کیا ہے اور قاضی نے اس کی تو کیل کافیصلہ کرلیا تو ساتھ میں دونوں کی زوجیت کا بھی ضمناً فیصلہ ہوجائے گا۔(۲)

(۳) مرقی نے کسی شخص پر کفالت بالمال کا دعوی کیا اور کہا کہ: بیخص فلال کااس کی اجازت سے فیل ہے، اس شخص نے کفالت کا قرار کیا لیکن وین کا انکار کیا یعنی کہا میں کفیل تو ہول مگر بیخص جس وین کا دعوی کرتا ہے وہ سے خبیس، تو مرقی نے وین پر ثبوت پیش کرویا اور قاضی کا یہ فیصلہ کینیل کے پیش کرویا اور قاضی کا یہ فیصلہ کینیل کے پیش کرویا اور قاضی کا یہ فیصلہ کینیل کے (۱) فاذا شہدا علی خصم بحق و ذکر السمہ واسم أبيه و جده، و قضی بذلک الحق کان قضاء بنسبہ ضمنا وان لم یکن فی حادثة النسب اه أی اذا کان المشهو د علیه غیر مشار لیه ، فلو مشار الیه لایثبت نسبه کما و صحه الحموی (شامی: ۱۲۰۸۸)

(۲) ثم قال في الأشباه: وعلى هذا لو شهدا بأن فلانة زوج فلان, وكلت زوجها فلانا في كذا على خصم منكر, وقضى بنو كيلها كان قضاء بالزوجية بينهما ـ (ثاك: ۱۲۱/۸) خلاف قصداً (اصالة) ہوگااوراصیل کےخلاف ضمناً ہوگا،پس اب کفیل جو مال ادا کرےگاوہ اصیل سے بعد میں رجوع کرےگا،اس میں اصیل کوقاضی کے مذکور فیصلہ کی وجہ سے انکار کا کوئی حق نہ ہوگا۔ (۱)

۸۷۸- **ضا بطہ**: قاضی کواپنے فیصلے سے -جبکہ فیصلہ موافق شرع ہو-رجوع جائز نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

تشری : پس اگر قاضی نے شرعی شرا کط کے موافق فیصلہ کرلیا تواس کے بعد اس کا میہ کہنا کہ میں اپنے فیصلہ سے رجوع کرتا ہو، یا مجھے گوا ہوں میں التباس ہو گیا ہے، یا اپنا فیصلہ باطل کرتا ہوں تو میچے نہیں اور اس کا فیصلہ جاری رہے گا۔ (۳)

مستثنیات: گرتین صورتوں میں قاضی اپنے فیصلے سے رجوع کرسکتا ہے:

ا - قاضی نے اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کیا پھر بعد میں اس کے خلاف ظاہر ہوا مثلاً

ایک شخص نے قاضی کے پاس دوسرے کے لئے پچھر قم کا اقرار کیا پھر دونوں (مقراور
مقرلد) غائب ہو گئے اس کے بعد دوسرے دوشخص ایساہی مقدمہ لے کرقاضی کے

پاس آئے اور قاضی نے بیڈیال کرتے ہوئے کہ یہ پہلے ہی دوشخص ہیں ایک کے خلاف
فیصلہ کردیا پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ معترف کوئی اورشخص تھا تو اپنے اس فیصلے سے
رجوع کرسکتا ہے [لیکن اب فسادز مان کی وجہ سے متاخرین کا فتو گا اس بات پر ہے کہ

<sup>(</sup>۱)واصل القضاء الضمني ما ذكره أصحاب المتون من أنه لو ادعى كفالة على رجل بمال باذنه فأقر بها ، و أنكر الدين فبر هن على الكفيل بالدين وقضى عليه بها كان قضاء عليه قصدا و على الأصيل الغائب ضمناً . (شامى: ١٢١/٨)

<sup>(</sup>٢)لايصح رجوع القاضي عن قضائه اذاكان مع شرائط الصحة ( **تواعد الفقه** ص:١١١،قاعدة:٢٧٥)

<sup>(</sup>٣)فلو قال رجعت عن قضائي و وقعت في تلبيس الشهو د و بطلت حكمي لم يصح و القضاماض كمافي الخانية\_ (شامي:١١٩/٨; كريا)

قضاء بعلم القاضی معترنہیں یعنی قاضی نے اپنے علم کی بنیاد پرکوئی فیصلہ کیا تو معتر نہ ہوگا جبیا کہ ماقبل میں گزر چکا، پس اس اعتبار سے بیصورت متنتیٰ میں داخل نہ ہوگی کیونکہ جب قاضی کا یہ فیصلہ معترنہیں تو رجوع کا سوال پیدانہیں ہوتالیکن اصل مسلک کے اعتبار سے اس کومنتیٰ کیا گیا ہے](۱)

۲-قاضی نے طلاق کا یامال وغیرہ کا فیصلہ کیااور یہ فیصلہ بینہ سے یامقضی لہ کے اقرار سے غلط ثابت ہوا مثلا یہ ظاہر ہوا کہ گواہ غلام سے یا کافر سے یا محدود فی القذف سے یامقضی لہ نے اپنی غلطی کااعتراف کرلیا یعنی کہا میں غلطی پر ہوں اور فریق خالف حق پر ہے توالیں صورت میں قاضی اپنی فیصلے سے رجوع کر لے گا کیونکہ اس صورت میں اس کا فیصلہ باطل ہوجا تا ہے، پس عورت کوشوہر کے حوالہ کرد ہے گا اور مال جس سے لیا تھااس کو واپس کرد ہے گا (لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ قاضی کی خطا بینہ سے یا مقضی لہ کے اقرار سے ثابت ہوجیسا کہ بیان ہوا خود قاضی کے اقرار سے ثابت ہو جیسا کہ بیان ہوا خود قاضی کے اقرار سے ثابت ہوتو اس میں رجوع کاحق نہیں ہے، اس کی نظیر شاہدین کا شہادت سے رجوع کرنا ہے کہ اس میں تابعہ برقرار رہتا ہے ٹوئنا نہیں ہے ہاں نقصان کی صورت میں شاہدین پر منان آتا ہے اس طرح یہاں پر بھی خود قاضی جب خطاکا اقرار کر ہے تو اس کا فیصلہ میان آتا ہے اسی طرح یہاں پوجھ کر غلط فیصلہ کیا ہے تو نقصان کا ضان اس پر لازم ہوگا بلکہ ایسا قاضی معزول کئے جانے کا مستحق ہے) (۱)

<sup>(</sup>۱) قوله (ولوبعلمه) كما اذا اعترف عنده شخص لآخر بمبلغ وغابا عنه, ثم تداعى عنده اثنان فحكم على أحدهما ظانا أنه ذلك المعترف, ثم تبين له أنه غيره له نقضه و تمامه في شرح الوهباني, وهذا مبنى على أن للقاضى العمل بعلمه و الفتوى على عدمه في زماننا ما نقله في الأشباه عن جامع الفصولين, وقيد بزماننا لفساد القضاة فيه, و أصل المذهب الجواز (شامى: ١١٩/٨ مراا، زكريا)

 <sup>(</sup>٢)فان أخطا...بأن قضى بمال أو صدقة أو بطلاق أو عتاق ثم ظهر أن →

۳- مجہ تدقاضی جب مختلف فید مسئلہ میں اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کرے تواس میں اس کار جوع صحیح ہے بلکہ رجوع ضروری ہے کیونکہ مذہب کے خلاف قاضی کا فیصلہ نافذہی نہیں ہوتا خواہ قاضی مجہ تدہو یا مقلد جیسا کہ علامہ شامی نے اس سلسلہ میں تفصیلی بحث کرتے ہوئے اخیر میں اس کوراج قرار دیا ہے۔ (۱)

929- ضابطه: شم سے انکار پر قاضی کا فیصلہ جھوٹی شہادت پر فیصلہ کے اندے۔ (۱)

تشری : مدی کے پاس گواہ نہیں تھے اور مدی علیہ سے جب قسم کا مطالبہ کیا تو وہ قسم سے بازر ہالیعنی خاموش رہایا صراحتاً قسم سے انکار کردیاجس کی وجہ سے قاضی نے

← الشهود عبيد أو كفار أو محدودون في القذف فانه يبطل ذلك القضاء ويرد العبدر قيقاوير دالمر أة الى زوجها ويرد المال الى من أخذمنه... وهذا كله اذا ظهر خطأ القاضى بالبينة و باقر ار من المقضى له في اذا ظهر ذلك في حق المقضى له حتى لا يبطل قضائه في حق المقضى القاضى لا يظهر ذلك في حق المقضى له حتى لا يبطل قضائه في حق المقضى له به لأن حق المقضى له قد تعلق بذلك و القاضى بما قال يريد ابطاله و هو نظير الشاهد اذار جع عن شهاد ته لا يعمل رجوعه في حق المقضى له لا ينقضى القضاء ولكن الشاهد يضمن كذا هنا (المحيط البرهاني: ٨/ ٥٢ - بندية: ٣/ ١٣٣٠- ثالى ١١٤٠-١١١)

<sup>(</sup>۱)قضى فى مجتهد فيه بخلاف رأيه أى مذهبه لا ينفذ مطلقاً (الدر المختار) وفى الشامية تحت قوله لا ينفذ مطلقا .... "قال فى الفتح .... عندهما لا ينفذ ... والفتوى على قوله فقد والفتوى على قوله فقد الختلف فى الفتوى والوجه فى هذا الزمان أن يفتى بقولهما .... اذ قصارى الأمر أن هذا منزل منزلة الناسى لمذهبه وقد مر عنهما فى المجتهد آنه لا ينفذ فالمقلد أولى ". (شاى ١٨٥٩-١١)

<sup>(</sup>٢) القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الزور ( قواعد الفقه ص : ٩٨ ، قاعده: ٣١٣ )

مری کے حق میں فیصلہ کردیا تو قاضی کا یہ فیصلہ ایسامتصور ہوگا گویا جھوٹی شہادت پر فیصلہ کیا گیا ہو یعنی جس طرح انجانے میں جھوٹی شہادت کے ذرایعہ فیصلہ عقود (بیع، نکاح) اور فسوخ (اقالہ اور طلاق) میں ظاہر أو باطناً نافذ ہوجا تا ہے ای طرح قسم سے بازرہنے کی وجہ سے بھی قاضی کا فیصلہ ظاہر أو باطناً نافذ ہوجائے گا۔

ظاہر آنفاذ کا مطلب ہے کہ مثلاً کسی عورت کے لئے کسی مرد کی ہوئی ہونے کا فیصلہ کیا تو قاضی اس عورت کو مرد کے حوالہ کردے گا اوراس کیلئے نفقہ وغیرہ کا فیصلہ کرے گا، اور باطناً نفاذ سے مراد ہے قاضی کے اس فیصلے کے بعد مرد کے لئے اس عورت سے وطی کرنا جائز ہوگا اور عورت کے لئے بھی اپنے پر شوہر کو قدرت دینا حلال ہوگا اور اولا د ثابت النسب ہوگی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزد یک ہے، جبکہ صاحبین ، امام زفر اور ائمہ ثلاثہ کے نزد یک فیصلہ کا نفاذ صرف ظاہر اُہوگا باطناً نہ ہوگا صاحب در مختار نے شرنبلا لیہ کے حوالہ سے اس پر فتوی نقل کیا ہے کیکن علامہ شامی نے اس پر دکریا ہے اور امام صاحب کا قول رائح قرار دیا ہے۔ (۱)

(۱)فنكل فقضى عليه بالنكول تحل الجارية للمدعى ديانة وقضاء كمافى شهاد الزوراه, فعل هذا القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الزوراه.

قوله: (ظاهرا وباطنا)المراد بالنفاذ ظاهراً أن يسلم القاضى المرأة إلى الرجل، ويقول سلمى نفسك إليه فإنه زوجك ويقضى بالنفقة والقسم وبالنفاذ باطنا أن يحل له وطؤها ويحل لها التمكين فيما بينهما وبين الله تعالى (شاى:٨٠٨)

(وينفذ القضابشهاد الزور ظاهر او باطنا) حيث كان المحل قابلاً و القاضى غير عالم بزورهم (في العقود) كبيع و نكاح (و الفسوخ) كإقالة و طلاق, لقول على رضى الله عنه لتلك المرأة: شاهداك زوجاك, وقالا وزفر و الثلاثة ظاهر افقط و عليه الفتو ي شرنبلالية عن البرهان.

لیکن خیال رہے کہ امام اعظم ابوحنفیہ کے نزویک باطنا نفاذ کا بیمطلب نہیں ہے کہ آخرت میں کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا، آخرت کا مطالبہ دوسری چیز ہے اس کو آخرت میں ضرور سزا ملے گی مگر دنیوی احکام میں عورت اس کے لئے حلال ہوجائیگی، اسی طرح قاضی نے اس کے لئے کسی چیز کا فیصلہ کیا ہو تو وہ شخص دنیا میں اس چیز کا مالک ہوجائے گا اور اسی استبار سے احکام جاری ہوں گے مگر آخرت میں مؤاخذہ ضرور ہوگا۔

فاعلاً: می علیه کے قسم سے بازر ہنے پرمناسب ہے کہ قاضی فوراً اس کے خلاف فیصلہ نہ کرے بلکہ اس سے کل تین مرتبہ (یعنی پہلی بار کے بعداور دود فعہ) یمین کا مطالبہ کرے اور ہر مرتبہ کہے کہ اگر تم نے قسم نہیں کھائی تو تمہارے خلاف فیصلہ کردیا جائے گا۔ جائے گا اگر تینوں مرتبہ قسم سے بازر ہتا ہے تواب اس کے خلاف فیصلہ کردیا جائے گا۔ اور یہ تین مرتبہ کا مطالبہ احتیاط کی بنا پر اور اتمام ججت کیلئے ہے ورنہ پہلی ہی دفعہ تسم سے بازر ہنے پرقاضی اس کے خلاف فیصلہ کرسکتا ہے یہی صحیح ہے۔ (۱)

۴۸۰- **ضا بطه**: قضاءالزام میں قاضی نے جس کےخلاف فیصلہ کیااس کا کوئی دعویٰاور بینیاس واقعہ میں قبول نہیں کیاجائے گا۔<sup>(۲)</sup>

→ وفى الشامية:قوله: (وعليه الفتوى)نقله أيضا فى القهستانى عن الحقائق، وفى البحر عن أبى الليث لكن قال: وفى الفتح من النكاح، وقول أبى حنيفة هو الوجه.

قلت: وقد حقق العلام قاسم في رسالته قول الإمام بما لا مزيد عليه ثم أورد عليه إشكالا ، و أجاب عنه و عليه المتون . (شامي ٩٣/٨)

(۱) وينبغى للقاضى أن يقول له إنى أعرض عليك اليمين ثلاثافإن حلفت وإلا فقضيت عليك بماادعاه... إلى قوله فأما المذهب أنه لوقضى بالنكول بعد العرض مرة جاز لما قدمناه هو الصحيح والأول أولى ـ (بدايي: ٣٠/٣٠)

(٢)المقضى عليه في حادثة لاتسمع دعواه و لابينة. ( قواعدا لفقه ص: ١٢٨، قاعده: ٣٨٥)

تشری : جیسے بائع نے بینہ سے یہ ثابت کردیا کہ مشتری نے مجھے ثمن ادانہیں کیا ہے اور قاضی نے مشتری کے خلاف فیصلہ کردیا تو اب مشتری کا کوئی دعوی اور بینہ ثمن کی ادائیگی کے بابت قبول نہیں جائے گا ،اسی طرح زمین ، دکان ، مکان وغیرہ میں اختلاف موا اور قاضی نے ایک کے حق میں اور دوسرے کے خلاف فیصلہ کیا توجس کے خلاف فیصلہ کیا توجس کے خلاف فیصلہ کیا ہے اس کی اب کوئی شنوائی نہ ہوگی۔

لیکن یہ محم قضاء الزام میں ہے یعنی قاضی نے جس کے خلاف فیصلہ کیا اس پرکوئی چیز لازم کی ہوجیسے مذکورہ بالامثال میں مشتری پرتمن لازم کیا گیا ہے اس قضاء کو'' قضاء استحقاق اور قضاء ملک'' بھی کہاجا تا ہے؛ قضاء ترک کا یہ کم نہیں ہے۔ قضاء ترک ہیے کہ مثلا قاضی نے فیصلہ مدعی علیہ کے حق میں کیا اور مدعی کو کہا کہ تیرااس پرکوئی حق نہیں ہے اب اس سے توکوئی معارضہ نہیں کرے گا یعنی گویا اس میں مدعی سے مقدمہ کے ترک کا تھکم کرتا ہے کوئی چیز اس پرلازم نہیں کرتا ہے۔ اس میں قاضی کے فیصلہ کے بعد بھی مقضی ملیہ یعنی جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے کیلئے حق مخاصمت باتی رہتا ہے۔ بھی مقضی ملیہ یعنی جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے کیلئے حق مخاصمت باتی رہتا ہے۔ کرسکا ہوگا یا نہیں کرسکا ہوگا ) پس اگر محق ہے کہ مدعی یا محق ہوگا یا مبطل ( یعنی اپنا حق ثابت کرسکا ہوگا ) پس اگر محق ہے تو قاضی کا فیصلہ ( مدعی علیہ کے خلاف ) ''قضاء الزام'' ہوگا اور اگر مبطل ہے تو قاضی کا فیصلہ ( مدعی کے خلاف ) ''قضاء الزام' ہوگا اور اگر مدعی سے مقدمہ ترک کرنے کو کہا تو یہ قضاء ترک ہے۔ ہوگا۔ آسان الفاظ میں: قاضی نے مدعی علیہ کے ذمہ کوئی چیز لازم کی تو یہ قضاء الزام ہوگا۔ آسان الفاظ میں: قاضی نے مدعی علیہ کے ذمہ کوئی چیز لازم کی تو یہ قضاء الزام کی تو یہ قضاء الزام کے تو ایہ قضاء الزام کی تو یہ قضاء الزام کی تو یہ قضاء الزام کے کہا تو یہ قضاء ترک ہے۔

اور حکم کے اعتبار سے قضاء الزام اور قضاء ترک میں فرق بیہ ہے کہ قضاء الزام میں جومقضی علیہ ہوا ہے وہ کبھی بھی اس حادثہ میں مقضی لئر ہیں بن سکتا ہے قاضی کا فیصلہ اس کے حق میں اٹل رہتا ہے، جبکہ قضاء ترک میں مقضی علیہ مقضی لہ بن سکتا ہے؛ دوسرا فرق سیہ ہے کہ فریق ثالث اگر بید دور کی کرے کہ جس مال کا اس کیلئے فیصلہ کیا گیا ہے وہ میرا ہے تو قضاء ترک میں تواس کا بید دعویٰ سنا جائے گا، قضاء الزام میں سنا

نہیں جائے گا۔ (۱)

ا ۲۸۱- صابطه: قاضی کافیملہ جب اجماع کے خلاف ہوتو نافذ نہ ہوگا۔ (۲)
فائدہ: اگر قاضی اپنے ند جب کے مرجوح قول پر فیصلہ کرے تو نافذ ہوگا یا نہیں؟
اس سلسلہ میں اختلاف ہے علامہ شامیؒ نے رسم المفتی اور شامی میں بحث و تمحیص کے
بعد لکھا ہے کہ اگر قاضی مجتمد ہے تو اس کا یہ فیصلہ نافذ ہوجائے گا ؛ مقلد محض قاضی کا
فیصلہ مرجوح قول پر نافذ نہ ہوگا، گو یا مرجوح قول پر اس کا فیصلہ اجماع کے خلاف

(۱) وهو على قسمين: القسم الأول: هو الزام القاضى المحكوم به على المحكوم على المحكوم على المحكوم على المحكوم عليك ويقال له قضاء الالزام وقضاء الاستحقاق والقسم الثانى: هو منع القاضى المدعى عن المنازعة بكلام كقوله ليس لك حق أو أنت ممنوع عن المنازعة ويقال لهذا قضاء الترك.

وهذا الحكم على قسمين ووجه الانحصار هو ان المدعى اما أن يظهر محقافى دعواه أو مبطلا فاذا ظهر محقايقضى له بقضاء الاستحقاق ، واذا ظهر مبطلا يقضى له بقضاء الترك.

والفرق بين قضاء الاستحقاق وقضاء الترك على وجهين:الوجه الاول:ان المقضى عليه بقضاء الاستحقاق فى حادثة لا يكون مقضياله أبدا فى تلك الحادثة , أما المقضى عليه بقضاء الترك فى حادثة فيجوز أن يقضى لها ذا أثبت دعو اه بالبينة فى تلك الحادثة \_ الوجه الثانى: اذا ادعى الشخص الثالث بأن المحكوم به هو ماله فتسمع دعو اه \_ (در رالحكام فى شرح المجلة: ١٢/ مكتبه شاملة)

(٢) إذا قضى بشىء مخالف للإجماع لاينفذ (قواعدالفقه ص: ٥٥) قاعده: - ٢٣ شامي: ٩٨/٨)

فيمله شار هوگا ـ (۱)

ہےوہ واپس کر دے۔

۳۸۲- صابطه: قاضی کا کسی ایسے اجبی سے ہدیے قبول کرنا جو قضا سے پہلے ہدینہیں دیا تھا جا کڑنہیں اور اپنے قرابت داروں سے قبول کرنا جا کڑنہے۔ (۲)
تشریخ: ضا بطے میں اجبی کے ساتھ''جو قضا سے پہلے ہدینہیں دیتا تھا'' کی قید لگائی گئی، کیونکہ جو خض عہدہ قضا سے پہلے ہدید یا کرتا تھا تواس سے قبول کرنے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر عدالت میں اس کا کوئی مقدمہ ہے تو قاضی اس کا بھی ہدیے قبول نہیں کرے گا اور اگر کوئی مقدمہ اس کا نہیں ہے تو اتناہی ہدیے جتنا کہ پہلے دیا کرتا تھا یا اس کے ہدیے جس قدر زیادہ سے کم ہدیے قبول کرسکتا ہے، زیادہ قبول کرنا جا کڑنہیں یعنی اگر زیادہ ہے جس قدر زیادہ

اور قاضی اپنے قرابت داریعنی ذی رحم محرم سے مطلقاً ہدیے قبول کرسکتا ہے اس میں (١) وتقييد السلطان له بذلك غير قيد لما قاله العلامة قاسم في تصحيحه من أن الحكم والفتوي بماهومرجوح خلاف الاجماع اهر وقال العلامة قاسم في فتاواه: وليس للقاضي المقلد أن يحكم بالضعيف لأنه ليس من أهل التوجيح فلا يعدل عن الصحيح الا لقصد غير جميل ولو حكم لا ينفذ لأن قضاه قضا بغير الحق لأن الحق هو الصحيح وما وقع من أن القول الضعيف يتقوى بالقضاء المرادبه قضاء المجتهد كمابين في موضعه اهر وقال ابن الغرس وأما المقلد المحض فلايقضي الابماعليه العمل والفتو اهروقال صاحب البحرفي بعض رسائله: أما القاضي المقلد فليس له الحكم الابالصحيح المفتى به في مذهبه و لا ينفذ قضاؤه بالقول الضعيف اهرو مثله ماقدمه الشارح أول كتاب القضاء وقال: وهو المختار للفتوي كمابسطه المصنف في فتاويه وغيره الخ (شامي: ٩٨/٨ - 99، مكتبه زكريا- رسم المفتى: ٧٩ اتا ٢ كاردار الكتاب ديوبند) (٢)لايقبل الهدي من الأجنبي إذا كان لايهدي إليه قبل القضاء (معين الحكام: ا / ۵ ا ، المكتبة الشاملة ؛ شامى: ۲۸/۸)

کوئی حرج نہیں ہے ،محیط میں یہی بیان کیا گیا ہے۔

لیکن قاضی علاءالدین طرابلسی نے اپنے زمانہ کے حالات دیکھتے ہوئے لکھا ہے کہ اصوب میہ ہے کہ ہمارے زمانہ میں مطلقاً ہدیہ قبول نہ کیا جائے کیونکہ 'ہدیہ' مہدی کی چاپلوسی اور مہدی الیہ کی چشم ہوتی کو پیدا کرتا ہے جس کا فساد ظاہر ہے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ ہدیہ حکمت کے نور کو بجھا دیتا ہے ، مشہور محدث مضرت ربیعہ امراء وقضا ہ کو نفیحت کرتے ہوئے - فرماتے ہیں: ہدیہ سے بچا کروکیونکہ بیر شوت کا ذریعہ ہے اور نمی کریم طالقاً ہج و ہدیہ قبول فرماتے مصقوب یہ کی خصوصیات میں سے ہے کیونکہ آپ معصوم متصان قبائے سے بچے ہوئے تصح جود وسر س کو پیش آتی ہیں۔

حضرت عمر بن عبد العزیر کو جب ہدیہ پیش کیا گیاتو آپ نے ردفر مادیا ،سوال کیا گیا کہ نبی کریم مطالع کیا کہ نبی کریم مطالع کی تو ہدیہ قبول فرماتے تصاور آپ کیوں دو کردیتے ہیں؟ تو جواب دیا: وہ آپ مطالع کی نبوت کی اجہدہ تھالیکن یہ ہمارے لئے رشوت ہے کیونکہ نبی مطالع کی نبوت کی وجہ سے پیش کیا جاتا تھا اور ہمیں ہماری ولایت مہدہ کی وجہ سے پیش کیا جاتا تھا اور ہمیں ہماری ولایت (عہدہ) کی وجہ سے پیش کیا جاتا تھا اور ہمیں ہماری ولایت (عہدہ) کی وجہ سے پیش کیا جاتا تھا اور ہمیں ہماری ولایت

نیز حضور مِتَانِیْ اِیَّمُ کافر مان ہے کہ لوگوں پر ایک ایساز مانہ آئے گاجس میں ہدیہ کے نام سے رشوت کوحلال سمجھا جائے گا۔ (انتی کلام الطرابلسی)(۱)

فاعلاً: یہی حکم دعوت قبول کرنے کا ہے پس جن کے ساتھ سابقہ معرفت ہے یا

(۱) وإن كان يهدى إليه قبل القضاء فإن كان له خصومة لا ينبغى له أن يقبل, نص عليه الخصاف, فإن لم يكن له خصومة فإن كانت هذه الهدية وشل تلك أو أقل فإنه يقبلها ؛ لأنه لا يكون آكلا بقضائه ؛ لأن سابقة المهاداة دلت على الإهداء للتوددو التحبب لا للقضا ، وإن كان أكثر ير دالزيادة ؛ لأنه إنماز اد لأجل القضاء ليميل إليه متى وقعت الخصومة ويقبل الهدية من ذى الرحم المحرم ، من المحيط قلت : والأصوب في زماننا عدم القبول مطلقا لأن الهدى تورث به المحيط قلت : والأصوب في زماننا عدم القبول مطلقا لأن الهدى تورث

عام دعوت ہےاں کو قاضی قبول کرسکتا ہےاور عام دعوت یہ ہے کہ قاضی شریک ہویا نہ ہودعوت وفت پرہوگی اور جودعوت قاضی کی شرکت پرموقو ف ہو وہ خاص دعوت ہے اس کوقبول نہیں کرنا چاہئے۔ (۱)

۴۸۳- ضابطه: قضاء على الغائب بضر ورت جائز ہے (اور ضرورت كامدار قاضى كى صواب ديديرہے)

تشری : احناف کااصل مسلک یہ ہے قضاء علی الغائب جائز نہیں مدی علیہ کا عدالت میں حاضر ہونا ضروری ہے اس کے بغیر قاضی کوئی فیصلہ نہیں کرسکتا ہے ہمکن متاخرین علماء نے بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر بوقت ضرورت قضاء علی الغائب کو جائز قرار دیا ہے۔

اور ضرورت كامدار قاضى كى صوابديد پر ہے جيسا كه فتح القدير ميں ہے"و لا يجوز القصاء على الغائب الا اذار أى القاصى مصلحة فى الحكم له و عليه فحكم" پس جہال قاضى قضاء على الغائب ميں مصلحت سمجھے كه فيصله نه كرنے ميں مدى كاحق ضائع ہونے كا يا معصيت ميں مبتلا ہونے كا انديشہ ہے تو فيصله كرے ليكن اولا مدى

← إدلال المهدى وإغضاء المهدى إليه, وفي ذلك ضرر القاضى و دخول الفساد عليه. وقيل إن الهدى تطفئ نور الحكمة. قال ربيعة إياك والهدية فإنها ذريعة الرشوة وكان النبى عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية وهذا من خواصه والنبى عليه الصلا والسلام معصوم مما يتقى على غيره منها. ولما رد عمر بن عبد العزيز الهدية قيل له: كان رسول الله يقبلها. فقال: كانت له هدية ولنا رشوة لأنه كان يتقرب إليه لنبو ته لا لو لا يته و نحن يتقرب إلينا للو لا ية . وقال عليه الصلا والسلام يأتى على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية الخ (معين الحكاه: ١١/١٥)

<sup>(</sup>١) (تحفة الالمعي: ١٣- ٢٢ درر الحكام في شرح المجلة: ١٠٥/١٣)

علیہ کے پاس میم (سمن) بیسے گا اگروہ باجود ہم کے حاضری سے گریز کرتا ہے تواسے رفع الزام سے عاجز تصور کر کے مدعی سے اس کے دعویٰ پر ثبوت کا مطالبہ کر ہے گا اگر مدی علیہ کو مدی اپنا ثبوت بینہ کے ذریعہ پیش کردیتا ہے اوراد هرکوشش بلیغ کے باد جود مدعی علیہ کو حاضر کرتا متعذر ہو چکا ہو تو الی صورت میں قاضی مقدمہ کا فیصلہ کر لے گا اوریہ فیصلہ بوجی ضرورت جائز ہے۔ لیکن فیصلہ سے بل قاضی مدعی علیہ کی طرف سے کسی ایسے خض کو جیشر ورت جائز ہے۔ لیکن فیصلہ سے بل قاضی مدعی علیہ کی طرف سے کسی ایسے خض کو فیصلہ کے متعلق امید ہو کہ وہ اس کے حقوق ومفادات کی حفاظت کر ہے گا ایسے خص کوفقہ کی اصطلاح میں ''وکیل متحز'' کہا جا تا ہے۔ (۱)

اگرمدی علیہ کہیں دور درازالی جگہ غائب ہے کہ دہاں حکم بھیجناممکن نہ ہوتو اس کی بھی گنجائش ہے کہ بغیر حکم بھیجے قاضی حسب سابق مذکور کاروائی کرے۔(۲)

## عهدهٔ قصناء سے معنزولی کا بسیان

۳۸۴ - خسابطہ: ہردہ عیب جوابتداء عہد ہ قضاء کے لئے مانع ہے انتہاء بھی انع ہے۔ (۳)

تشریکے: پس نامینا ہونا ، بہراہونا ، یااییا دائمی مرض پیدا ہونا جو کارقضا ء کے انجام دہی سے معندور کردے ، یہ سب عیوب ابتداما نع ہیں تو انتہا پھی مانع ہوں گے یعنی عہد ہُ قضا کے بعد طاری ہونے سے قاضی خود بخو دمعز ول ہوجائے گا۔

لیکن عارضی مرض یعنی جس مرض سے صحت یاب ہونے کی توقع ہے اس سے معزول نہ ہوگا کے انتہاء بھی مانع نہ ہوگا۔
معزول نہ ہوگا کیونکہ بیمرض ابتداء قضا کے لئے مانع نہیں ہے تو انتہاء بھی مانع نہ ہوگا۔
اسی طرح فسق سے بھی معزول نہ ہوگا ، کیونکہ احناف کے یہال فسق ابتداء مانع نہیں
(۱) (مستفاد: شامی :۸/ ۱۰۵/م زکر یا - اسلامی عدالت : ۲٬۸۲ - احسن الفتاوی :۵/ (مستفاد: شامی :۸۷ – احسن الفتاوی :۵/

(۲)(احسن الفتاوى: ۱۳۸۵ ا ۴ كتاب النكاح، حكم غائب غير مفقو د) (۳)(مستفاد: البحر الرائق:۲۸۲۸، شامله)

(۱) موکل نے وکیل کو وکالت سے معزول کردیا تو وکیل معزول ہوجا تا ہے تو اس طرح سلطان نے قاضی کو ستعفی کردیا تو قاضی معزول ہوجائے گا (لیکن اس صورت میں قاضی اس وقت معزول شار ہوگا جب کہ اس کو معتبر ذرائع سے معزولی کی اطلاع پہنچ ،اس سے پہلے اس نے جومقد مات حل کئے ہوں گے وہ صحیح شار ہوں گے جبیبا کہ وکیل کا حکم ہے )(۲)

(۲)موت سے وکیل معزول ہوجا تا ہے تو قاضی بھی اپنی موت سے معزول ہوجائے گا۔

(۴) جنون (پاگل پن سے )وکیل معزول ہوجا تاہے تو قاضی بھی معزول ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>۱) والفاسق أهل للقضاء حتى لو قلديصح الا أنه لا ينبغى أن يقلد كما فى حكم الشاهدة... ولو أن القاضى عدلا ففسق بأخذ الرشوة وغيره لا ينعزل ويستحق العزل وهذا هو ظاهر المذهب وعليه مشايخنا رحمهم االله تعالى (هدايه على هامش البناية: ٩/- عمكتبه شاملة)

 <sup>(</sup>۲) كل ما يخرج به الوكيل عن الوكالة يخرج به القاضي عن القضاء (بدائع الصنائع:١٦/٤، شامله)

<sup>(</sup>٣)واذا عزل السلطان القاضي لا ينعزل ما لم يصل اليه الخبر كالوكيل. (البحر الراكل:٢٨٢/٦،شامله)

(۵) مرتد ہوکر دارالحرب میں چلے جانے سے وکیل معزول ہوجا تا ہے تو قاضی بھی معزول ہوجا تا ہے تو قاضی بھی معزول ہوجائے گا(لیکن نفس ارتداد سے قاضی معزول نہ ہوگا بلکہ دارالحرب میں چلے جانے کے بعد معزول ہوگا پس اس سے پہلے دوبارہ اسلام لے آیا تو اپنے عہدہ پر جرار رہے گا جیسا کہ وکیل کا تھم ہے یہی قول سے ہے، ہاں ارتداد کے زمانہ کے اس کے فیصلے معتبر نہوں گے )(۱)

(۲) موکل کے خود تصرف کرنے سے وکیل معزول ہوجا تاہے ،ای طرح کسی مقدمہ میں سلطان خود فیملہ کرتے واس مقدمہ کے حق میں قاضی معزول شارہوگا۔ (۲) مقدمہ میں سلطان خود فیملہ کرتے واس مقدمہ کے حق میں قاضی معزول شارہوگا۔ (۲) کیکن ایک چیز میں دونوں (یعنی وکیل اور قاضی ) مختلف ہیں وہ کہ موکل جب مرجائے یااس پرروک (بین) لگ جائے جیسے دہ عبد ماذون تھا پھر مجور قرار دیا گیا تو اس کاوکیل معزول ہوجا تاہے ؛ لیکن سلطان وخلیفہ کا جب انتقال ہو یا منصب سے علاحدہ ہوجائے یاعلاحدہ کر دیا جائے تو اس کے قضا قاور ولاق معزول نہیں ہوتے ہیں۔ (۳) ہوجائے یاعلاحدہ کر دیا جائے تو اس کے مقرر کر دہ بانہیں اپنے عہدول سے معزول ہوجائیں گے ، جبکہ امیر المؤمنین اور قاضی القضاق کی نائبین اپنے عہدول سے معزول ہوجائیں گے ، جبکہ امیر المؤمنین اور قاضی القضاق کی متعد سے متعد

موت سے ان کے متعین کردہ نائیین معزول نہ ہوں گے۔ (۴) (۱) و فی الولو الجیة: اذاار تدالقاضی و فسق ٹم صلح فھو علی حاله لأن المرتد

أمره موقوف و لأن الارتداد فسق و بنفس الفسق لا ينعزل الا أن ماقضى فى حالة الردة باطل...و فى الواقعات الحسامية الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة الخر (الجرائرائق:٢٨٣/٣٥٢) شامله)

<sup>(</sup>٢) (مستفادبدائع: كتاب الوكالة ، باب مايخر جبه الوكيل عن الوكالة)

<sup>(</sup>٣) لا يختلفان الا في شي واحد: وهو أن المو كل اذامات او خلع ينعزل الوكيل و الخليفة اذامات أو خلع لا تنعزل قضاته و و لاته (بدالع الصنالع: ١٦/٧، شامله) (٣) (قاموس الفقه: بحواله: معين الإحكام ٣٠)

## <mark>كتاب القاضى الى القاضى</mark> بعر.

ليعنى

# معتبدمه كى ترسيل كابسيان

۳۸۷- ضابطہ: ایک قاضی کا خط دوسرے قاضی کی طرف ان مقدمات میں جوشبہ سے ساقط نہیں ہوتے جحت ہے۔اور جومقدمات شبہ سے ساقط ہوجاتے ہیں (اور وہ حدود وقصاص ہیں)ان میں معتبر نہیں۔ (۱)

تشری : خط بیجے سے مراد: ایک حلقہ کے قاضی کا دوسر ہے حلقے کے قاضی کی طرف مقد مات کی کا داوئی کی ترسیل کرنا ہے، یہ اپنے قیاس کے لحاظ سے جائز نہیں ہے کیونکہ جب خود قاضی کی خبر دوسر ہے حلقہ کے قاضی کے لئے جمت نہیں ہے تواس کا خط بدر جداولی جمت نہیں ہونا چا ہے لیکن متاخرین فقہاء نے حاجت کی بنا پر چند شرا کط کے ساتھ استحسانا اس کو جائز قرار دیا ہے۔ (۲) مگر حدود وقصاص میں اس ترسیل کو معتبر نہیں مانا ہے کیونکہ حدود وقصاص شبہ سے ساقط ہوجاتے ہیں اور اس خط کی ترسیل میں ایک گونہ شبہ ہے، دوسری وجہ بیہ کہ حدود ووقصاص میں اصل امکانی حدتک ان کوساقط کی نہوتا ہے اور خطِ قاضی قبول کرنے میں ان کو تابت کرنا لازم آتا ہے؛ حدود وقصاص کرنا ہوتا ہے اور خطِ قاضی قبول کرنے میں ان کو تابت کرنا لازم آتا ہے؛ حدود وقصاص کرنا ہوتا ہے اور خطِ قاضی علی القاضی حجة فی الا حکام (قواعد الفقہ ص: ۱۰۰، قاعدہ: (۱) کتاب القاضی علی القاضی الی القاضی فی الحقوق ای التی تثبت مع الشبہات بخلاف الحدود و القصاص۔ (فتح القدیر: ۲۸۲۸ معین: ۱۰۰۱ - تحفة الفقہاء: ۲۰۲۳ – تاب الفقہاء: ۲۰۲۳ – تحفة الفقہاء: ۲۰۲۳ – تحفة الفقہاء: ۲۰۲۳ – تو تسل کتاب (۱) (نُق القدیر: ۲۸۲۸ معین : ۱۲۰ – تحفة الفقہاء: ۲۰۲۳ – تاب الفقہ بیاب کو تاب الفقہاء: ۲۰۲۳ – تاب الفقہ بیاب کو تاب الفقہ بیاب کو تاب کو تاب الفقہ بیاب کو تاب کو تاب کو تاب کا تاب کو تاب

کے علاوہ باقی تمام مقدمات میں خواہ وہ منقول اشیاء سے متعلق ہوں یاغیر منقول اشیاء سے اورخواہ اعیان سے تعلق رکھتے ہوں یا دیون سے قاضی کا خط حجت ہے بیا ام محمد رحمہ اللہ سے مروی ہے اوراسی پر متاخرین ہیں اور ضرورت کی وجہ سے اسی پر فتو کی دیاجا تا ہے۔ (۱)

لیکن فقہاء نے ازراہ احتیاط کتاب القاضی میں بیٹرطیں لگائی ہیں کہ قاضی خطاکا مضمون عنوان اور تاریخ درج کر کے کم از کم دوگوا ہوں کے سامنے پڑھ کرسنائے اوران کے سامنے ہی مہر لگائے پھراس مہر شدہ تحریر کوان گوا ہوں کے ساتھ مکتوب الیہ قاضی مہر کو ملاحظہ کرے اور گوا ہوں کے پاس بھیجے، جب بیگواہ وہاں پہنچ تو مکتوب الیہ قاضی مہر کو ملاحظہ کرے اور گوا ہوں سے دریافت کرے کہ بیتحریر کس کی ہے اور اس میں کیا کتھا ہے، اگر وہ پورے طور پر شہادت ویں کہ فلال قاضی نے بیتحریر ہمارے سامنے کسی ہے اور اس میں بیمضمون شہادت ویں کہ فلال قاضی نے بیتحریر ہمارے سامنے سے تحریر پڑھے اور گواہان کے سامنے بیہ تحریر پڑھے اور گواہان کے سامنے بیہ تحریر پڑھے اور گواہان کے سامنے بیہ تحریر پڑھے اور گواہان اس کی تصدیق کریں اب جاکراس تحریر کا اعتبار کیا جائے گا اور قاضی مقدمہ کی کاروائی کرے گا۔ (\*)

البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک خط کے مضمون کا گواہوں کے سامنے پڑھناضروری نہیں ، نیز مہرلگا نا بھی شرطنہیں ، بس صرف اتنا کافی ہے کہ شاہدین خط لے جاکر بیشہادت دیں کہ بیتحریر فلاں قاضی صاحب نے کھی ہے اور انہوں نے آپ

<sup>(</sup>۱) و لا يقبل كتاب القاضى الى القاضى فى الحدود و القصاص لأن فيه شبه البدلية عن الشهادة فصار كالشهاد و لأن مبناها على الاسقاط و فى قبو له سعى فى البدلية عن الشهادة فصار كالشهاد و لأن مبناها على الاسقاط و فى قبو له سعى فى اثباتها (اللباب: ٨٤/٣/ شاملة) قوله (كل حق) من نكاح و طلاق و قتل موجبه منال و أعبان و لو منقولة و هو المروى عن محمد و عليه المتأخرون ، و به يفتى للضرورة (شامى: ٣٣٢/٥ شالم)

<sup>(</sup>٢) (ستفاد:الدرالمختار:٥٧٣٨ - فتح القدير:٧١٧١ - ٢٩٥ شامله )

کے پاس ہم کو لے کر بھیجا ہے، شمس الائمہ سرخسیؒ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے کو ترجے دی ہے کیونکہ یہ مسکلہ قضاء سے متعلق ہے، علامہ ابن الہمائمؒ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے اور لکھا ہے کہ اگر یہ خط گواہوں کے ساتھ بھیجا جاتا ہے توان کے سامنے پڑھنا اور مہر لگا نا ضروری نہیں کیونکہ اس میں مقصود شاہدوں کی عدالت کے ساتھ یہ بات پہنچنا ہے کہ یہ خط فلاں قاضی کا ہے بس اس شہادت کے ہوتے ہوئے خط کا غیر مختوم ہونا وغیرہ مضرنہ ہوگا کہا گیا تا شرط ہوگا کے ساتھ بھیجتا ہے تو اس میں مہر لگا نا شرط ہوگا کیونکہ اس میں تغییر کا احتمال ہے مگر ہے کہ گواہ اس میں موجود مضمون کو محفوظ کرلیں اور کوائی دیں کہ یہ وہی مضمون ہے جو اس کو سپر دکیا گیا تھا تو پھر اس وقت بھی مہر لگا نا شرط کوائی دیں کہ یہ وہی مضمون ہے جو اس کو سپر دکیا گیا تھا تو پھر اس وقت بھی مہر لگا نا شرط نہوگا۔ (۱)

فاطلا: کیا آج کے زمانہ میں ڈاک، تار قیکس وغیرہ کے ذریعہ مقدمہ کی ترسیل معتبر ہوگی یانہیں؟ تواس سلسلہ میں مفتیان کرام کے درمیان اختلاف ہے، قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب 'اسلامی عدالت' میں ایک فصل اور چیثم کشا حاشیہ تحریر کیا ہے جو قابل ملاحظہ ہے، اس کے کچھا قتباسات ملاحظہ فرمائیں:

"بېرحال حسن بھرى،سوار بن عبدالله،عببيدالله بن حسن عنبرى،امام ابوثور،اسحاق

(۱) (وقال بو يوسف رحمه الله آخرا: شي من ذلك ليس بشرط فالشرط أن يشهدهم أن هذا كتابه و ختمه) بعدما كان أو لا يقول كقول أبي حنيفة وعن أبي يوسف أيضا أن الختم ليس بشرط أيضار خص في ذلك لما ابتلى بالقضاوليس الخبر المعاينة وهذا اختيار شمس الأئمة السرخسي، و لاشك عندى في صحته فان الفرض اذا كان عدالة الشهو دو هم حملة الكتاب فلا يضره كو نه غير مختوم مع شهاد تهم أنه كتابه ، نعم اذا كان الكتاب مع المدعى ينبغي أن يشترط الختم لاحتمال التغيير الا أن يشهدو ابما فيه حفظار الخ ( في القرير : ٢٩٢ / ٢٩٢ )

بن را ہویہ ابوعبید القاسم بن سلام ، ابوسعید الاصطری ، امام مالک (ایک روایت کے مطابق) اور امام احمد بن خبل (ایک روایت کے مطابق) کتاب القاضی کی قبولیت کے مطابق ) اور امام احمد بن خبیل دیتے بلکہ خط اور مہرکی شاخت کو کافی سجھتے ہیں۔ عام طور پر جو ائمہ کا مسلک ہے اس پر عمل دشوار ہے بلکہ ان شراکط کی پابندی میں حق ضائع ہونے اور عام مقد مات میں حصول انصاف کے ناممکن ہوجانے کا یقین ہے '۔

اخیر میں تحریر در ماتے ہیں: 'نہارے یہاں دارالقصناء میں یہ معمول ہے کہ عام طور پرایک قاضی دوسرے قاضی کو جب مسل ارسال کرتا ہے تو اس پر دارالقصناء کی مہر لگا تا ہے،اپنے و شخط کرتا ہے اور جسٹر ڈ ڈاک کے ذریعہ ارسال کرتا ہے، عام طور پروسی فریق کے معرفت جینے کا رواج نہیں ۔ بعض غیراہم معاملات میں جہاں کوئی فوری ضرورت در پیش ہو کسی معتبر محص کے معرفت اور بھی کسی فریق کے معرفت سر بمہرلفا فہ بھیجاجا تا ہے اور ایسا بہت شاذ ہے۔ برسہا برس کے تجربہ کی روشیٰ میں یہ کہاجا سکتا ہے کہ بیطریقۂ کار قابل اظمینان ہے، اور حصول انصاف کو مہل بنانے والا ہے، اسی لئے ہم نے دیست کہا تا کہا ور دیا بین ائمہ اربعہ کے مسلک سے ہٹ کر مالکے اور حنابلہ کی ایک روایت اور حسن بھر کی مضمون حضرت مولا نا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکا تہم کے مخصوص ومقبول انداز میں ملاحظ فر ما عیں جو مذکور کتا ہی کے حوالہ سے منقول ہے:

"آج کی دنیا میں تعلقات اور معاملات کے دائرے بہت وسیع ہو گئے ہیں،
بعض اوقات فریقین کا تعلق دوالگ الگ ملکوں سے ہوتا ہے، یاایک ہی ملک کے دو
ایسے شہروں سے ہوتا ہے جوطویل مسافت پر واقع ہوتے ہیں،الی صورت میں اگر
مقدمہ کی کاروائی ایک جگہ سے دوسری جگہ متقل کرنے کے لئے دوآ دمیوں کو بھیجنا پڑے
تواتنا کثیر صرفہ آئے گا کہ انصاف کا حصول محض آرز و بن کررہ جائے گا، دوسری طرف

<sup>(</sup>۱) (اسلامی عدالت بص: ۲۳ م تا ۲۳۲۸)

یہ کھی ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں ڈاک کا ایسانظم قائم ہوگیا ہے جو بہ مقابلہ قدیم زمانہ کے کانی ترقی یا فتہ بھی ہے اور محفوظ وقابل اطمینان بھی ، فقہاء کا مقصود اصل میں صرف اتنا ہے کہ مکتوب الیہ کواس بات کا اطمینان حاصل ہوجائے کہ جس شخص کی طرف تحریر کی نسبت کی گئی ہے فی الواقع ہیاس کی تحریر ہے ، آج کل رجسٹری اور انشورنس کے ذریعہ محفوظ طریقہ پر ڈاک کا جوفظم قائم کیا گیا ہے وہ مناسب حد تک قابل اطمینان ہے اور اس پر تجربات اور آئے دن کے واقعات شاہد ہیں ، اگر کوئی معاملہ مشکوک نظر آئے تو دوبارہ مراسلت یا فون کے ذریعہ اس کی تحقیق بھی ممکن ہے ، اس لئے موجودہ حالات میں ان ذرائع سے مقد مات کی کاروائی بیجے میں کوئی مضا کتے نہیں '۔ (۱)

# تحکیم (ثالثی) کابیان

تمہید: فریقین کا پنے باہمی نزاع کے حل کے لئے کسی فرد یا جماعت کو ثالث مقرر کرنا اور اس کے فیصلہ پر رضامندی کا اظہار کرنا تحکیم کہلا تا ہیں ، اور جس کو ثالث مقرر کیا اس کو دھگم'' کہا جا تا ہے ، اس سلسلہ میں چند ضوا بط ملاحظہ فرما نمیں۔
مقرر کیا اس کو دھگم'' کہا جا تا ہے ، اس سلسلہ میں چند ضوا بط ملاحظہ فرما نمیں۔
می اجماعت کے مقدمہ میں قبول کی جاتی ہواس کو حکم بنانا جا نز نہیں۔ (۱) جاتی ہواس کو حکم بنانا جا نز نہیں۔ (۱) کی حیثیت چونکہ قاضی کی ہوتی ہے اس لئے اس کے تقرر میں وہی اہلیت ضروری ہوگی جوایک قاضی کے لئے ضروری ہے اور کتاب القضاء کی میں وہی اہلیت ضروری ہوگی جوایک قاضی کے لئے ضروری ہے اور کتاب القضاء کی

ابتداء میں گزر چکا ہے کہ قاضی میں اہلیت شہادت ضروری ہے بیں حکم بھی اسی کومقرر کیاجاسکتا ہے جومقدمہ میں شاہد بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱)(قاموس الفقه:۵۲۲/۳) (۲)كل من تقبل شهادته في امر جاز أن يكون حكمافيه و من لافلا (معين الحكام:۲۷)

<sup>(</sup>٣)وشرطه من جهة المحكم بالفتح صلاحيته للقضاء (الدرالمختار على هامشردالمحتار:٨٨/٣/شاملة) هامشردالمحتار:٨٨/٣/شاملة)

پس نابالغ بچیہ ،غلام ،مجنون ،اندھا ،گونگا،کافر اورمحدود فی القذف کو کھم بنانا جائز نہیں کیونکہان میں اہلیت شہادت نہیں ہے۔اور فاسق کو تھم بنانا جائز ہے کیونکہ اس میں اہلیت شہادت موجود ہے۔ (تفصیل کتاب القضاء میں ضابطہ: ۲۷۲ مرمیں ملاحظہ فرمائیں)

۳۸۹- **ضابطه**: تحسکیم کوسی شرط پر معلق کرنا یاز مانه کی طرف منسوب کرنا جائز نبیس، برخلاف قضاء کے۔ (۱)

جیسے اگر کہافلال شخص آجائے اس کے بعدتم حکم ہو، یافلاں وقت کے بعد حکم ہوتو یہ جائز نہیں ایس تحکیم کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ برخلاف قضاء کے کہ اس میں تعلیق وتقییر درست ہے جیسا کہ گزر چکا۔

• ۱۹۹ - صابطه: تحکیم حقوق العباد میں جائز ہے، حقوق اللہ میں جائز ہیں۔
تشری خاصل ہے ہے کہ تحکیم تفویض ہے پس جن امور میں فریقین خود اختیار رکھتے
ہیں یعنی خود انجام دینے کے اہل ہیں ان میں وہ کسی کو حکم بناسکتے ہیں اور جوامور فریقین
کے دائر ہ اختیار سے باہر ہیں ان میں وہ کسی کو حکم نہیں بناسکتے ہیں اول امور کا تعلق حقوق اللہ سے ہیں پس مالی نزاعات، طلاق، عماق، نکاح العباد سے ہیں اور شافی کا تعلق حقوق اللہ سے ہیں پس مالی نزاعات، طلاق، عماق، نکاح مال مسروقہ کے ضمان میں حکم (ثالث) مقرر کرنا جائز ہے۔ اور حدز نا، حد سرقہ ، حد قذف اور دیت میں کسی کو حکم بنانا جائز ہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱)قال ابويوسف: لايجوز تعليقه بالشرط و اضافته الى وقت ، بخلاف القضاء لكونه صلحاً من وجه ، بحر - (شامى: ١٢٥/٨) و لايصح التحكيم معلقا بالخطب و لامضافاً الى المستقبل (معين الحكام: ٢٠)

<sup>(</sup>٢)يصح التمليك في مايملكان فعل ذالك بانفسهما هو حقو ق العباد ولايصح في مالايملكان وهو حقوق الاالله تعالى حتى يجوز التحكيم في الأموال والطلاق والعتاق والنكاح والقصاص وتضمين السرقة ولايجوز ب

اور قصاص کے متعلق صحیح میہ ہے کہ اس میں تحکیم درست نہیں میام خصاف رازی گا کا قول ہے اور شامی میں اسی کو سیح کہا ہے اور محیط کی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ قصاص میں حق اللہ بھی ہے۔(۱)

۳۹۱- ضابطه: حکم کافیصله ہراس شخص کے حق میں معترنہیں جس کے حق میں اس کی شہادت معترنہیں ہوسے کے قاطنی کا حکم ہے۔

تشریک: پس تکم کا فیصله اپنے اصول ،فروع ، بیوی ، تجارتی شریک وغیرہ ان تمام کے حق میں جن کی شہادت شرعاً معتبر نہیں صحیح نہ ہوگا ،البتہ ان کے خلاف میں فیصلہ درست ہوگا حبیا کہ شہادت اور قضاء قاضی کا حکم ہے۔

اور بھائی بہن وغیرہ کے حق میں حکم کا فیصلہ درست ہے کیونکہ ان کے حق شہادت معتبر ہے۔ <sup>(۱)</sup>

نوت: شہادت كن حوق ميں معتبر نهيں اس سلسله ميں تفصيل كتاب الشهادت

→ في حد الزنا و السرقة و القذف لأن التحكيم تفويض و التفويض يصح في مايملك المفوض فيه بنفسه و لا يصح في ما لا يملك (معين الحكام: - ٢٥)
 ٢٨) (صح لوغير حدوقو دودية على عاقلة) الاصل أن حكم المحكم بمنز لة الصلح (الدر المختار على هامش رداالمحتار: ١٢٧/٨- اللباب في شرح الكتاب: ٩٨/٨)

<sup>(</sup>۱)وماذكره من منعه في القصاص ترعاً للكنز وغيره هو قول الخصاف وهو المعاف وهو المعاف وهو المعاف وهو المعافي المتعدد كما في الفتح وماذكر ، في المتحيط من جوازه فيه لأنه من حقوق المعدد ضعيف رواية و دراية لأن فيه حق الله تعالى ايضا ـ (شامى: ١٢٧٨)

<sup>(</sup>٣) و حكم الحاكم لأبويه وزوجته وولده باطل والمولى والمحكم فيه سواء وهذا لانه لا نقبل شهادته لهؤلاء لمكان التهمة فكذلك لا يصح القضاء لهم، بخلاف ما اذا حكم عليهم لأنه تقبل شهادته عليهم لانتفاء التهمة فكذا الفضاء ( برايي: ١٠٨/٣٠) شالم )

میں ضابطہ: ۹ ۳۳ مرملاحظہ فرمائیں۔

۴۹۲ - **ضابطه**: حکم کاایسافیصله جس مین کسی نابالغ کوضرر پہنچتا ہوسیج نه ہوگا، برخلاف قضاء قاضی کے دہ درست ہے۔ (۱)

تفریع: پس اگر حکم نے نابالغ کے وصی کے خلاف کوئی ایسافیصلہ کیا جس میں نابالغ کا نقصان ہے مثلاً نابالغ کی زمین کم قیمت پیچنے کا فیصلہ کیا یازیادہ قیمت میں اس کے لئے کسی چیز کے خرید نے کا فیصلہ کیا توالیا فیصلہ درست نہ ہوگا۔

ای طرح اگر حکم نے نابالغ کا نکاح فننخ کردیا تو پیفیلہ سیجے نہ ہوگا، جبکہ قاضی کے بیہ تمام فیصلے درست ہوں گے۔(۲)

۳۹۳- **ضابطہ**: فیصلہ سے پہلے فریقین میں سے ہرایک کوتحکیم سے رجوع جائز ہے؛ فیصلہ کے بعدر جوع کا اختیار نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

تشری : پس جب تک فیصلہ نہ ہوا ہوفریقین میں سے ہرایک کو تحکیم سے رجوع کا ختیار ہوتا ہے بعن اگر چاہے تو حکم کو معزول کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ کے بعد دونوں فریق کو وہ فیصلہ تسلیم کرنا لازم ہوگا تھم کو معزول کرکے اس کے فیصلہ کو باطل نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس فیصلہ کا صدوران پرولالیت شرعیہ سے ہوا ہے۔ (\*)

۴۹۴ - ضابطه جمم کافریقین سے فیصلہ پراجرت لینا جائز ہے، ہدیہ لینا جائز نہیں۔

<sup>(</sup>١)لايصح حكمه بما فيه ضور على الصغير بخلاف القاضي (شامي ١٢٩٠٨)

<sup>(</sup>۲) (شامی:۸/۹۱زکریا،البحرالرائق:۷/۲، شامله)

<sup>(</sup>٣)ولكل واحدمن الحكمين أن يرجع ما لم يحكم عليهما ، فاذا حكم لزمهما (اللباب في شرح الكتاب: ٨٩/٣ ، شاملة)

<sup>(</sup>٣)ولايبطل حكمه بعزلهماعن ولاية شرعية (الدر المختارعلي هامش رداالمحتار:١٢٩/٨)

تشری بھم چونکہ مثل قاضی کے ہے اور فقہاء نے لکھاہے کہ اگر قاضی کو بیت الممال سے کچھ نہ ملتا ہوتو اس کواجرت مثل کے بقدر لینا جائز ہے تو تھم (ثالث) کا بھی یہی تھم ہوگا۔ اور قاضی کے لئے بدیہ لینا جائز نہیں کیونکہ ہدیہ اس کے لئے رشوت ہے تو تھم کے لئے بھی ہدیہ لینا جائز نہ ہوگا۔ (۱)

۳۹۵ - صابطہ: حکم کے لئے دوسر شخص کو حکم بنانا درست نہیں ، مگر فریقین کی اجازت سے درست ہے۔ (۲)

۳۹۲ - ضابطہ: کسی واقعہ میں ایک سے زیادہ تھم ہوں توفیطہ میں سب تکموں کا تفاق ضروری ہے۔ (۳)

تفریع: پس اگرمرد نے تورت کو کہا تو مجھ پرحرام ہے اور اس سے تین طلاق سے کم طلاق کی نیت کی ، پھر میاں بیوی نے دوشخصوں کو تھم بنا یا تو ان میں سے ایک تھم نے ایک طلاق بائن کا فیصلہ کیا اور دوسرے نے تین طلاق کا فیصلہ کیا تو کسی کا فیصلہ درست نہ ہوگا کیونکہ ایک بات پر دونوں نے اتفاق نہیں کیا ہے جبکہ اتفاق ضروری تھا (اب یہ فیصلہ دوسرے تھم یا قاضی پر موقوف ہوگا) (")

(۱) (متقاد: قاوی وارالعسلوم: ۱۵/ ۹۹- ۱۰۰- شامی:۱۳۱/۸ مطلب فی هدیة القاضی-۱۳۱/۸ تحرباب التحکیم)

(٢)وليس للمحكم تفويض التحكيم الى غيره (الدر المختار)وفي الشامية: فلو فوض وحكم الثاني بلارضاهما فأجازه القاضي لم يجز الاأن يجيزهما الخ

(ثامی: • ۱۰۷ه ه کذافی فتاوی دارالعسلوم: ۱۰۷/ ۱۰۷)

(٣)حكمارجلين فلابد اجتماعهماعلى المحكوم به(الدرالمختارعلى هامشردالمحتار ١٨٠- ١١ العنايةشرحالهدايه: ٣٢٠/٤)

(٣)فلو حكم احدهما و اختلفا لم يجز كما في البحر عن الولو الجيه و فيه عن الخصاف لو قال لامرته انت على حرام, و نو الطلاق دون الثلاث فحكما

۹۷- **ضابطہ** جھم کا فیصلہ قاضی کے پاس گیا تو وہ فیصلہ قوانین شرعیہ کے موافق ہوگا تو قاضی اس کوجاری رکھے گاور نہ رد کردے گا۔ <sup>(۱)</sup>

### كتابالصلح

۹۸ سے - **ضابطہ**:مسلمانوں کے درمیان ہر صلح جائز ہے سوائے اس صلح کے جوحرام کوحلال اورحلال کوحرام کرنے والی ہے۔

تشریکی: به حدیث شریف ہے جوحضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں حلال کوحرام اورحرام کوحلال کرنے والی صلح کے علاوہ ہر صلح کی مشروعیت کو بتلایا گیاہے۔<sup>(۲)</sup>

صلح كى مشروعيت مين الله تعالى كاارشاد بهي ب: "فاصلحو ابينهما" ان کے درمیان صلح کرادو،اورایک موقع پر فرمایا''و الصلح خیر '''<sup>(۳)</sup> اور سلم بہتر ہے۔ یس فریقین کوصلح کی طرف بھیرناان کوخیر کی طرف بھیرناہے ،اس کئے فقہاء نے لکھاہے کہ جہال تک ممکن ہوقاضی وغیرہ کے لئے بہتر بیہے کہ فریقین میں صلح کروانے کی کوشش کرے،اس سلسلہ میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد قابل ذکر ہے کہ:

رجلين، فحكم أحدهما بأنها بائن وحكم الآخر بأنها بائن بالثلاث لم يجز لأنهما لم يجتمعاعلى أمر واحد (شاي:١٢٩/٨)

- (١) اذاعرض حكم المحكم على القاضي المنصوب من قبل السلطان فاذا كان موافقاللأصول صدقه والانقضه (شرح المجلة: ١٧١٧)
- (٢)(كل صلح جائز فيما بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا\_ المغنى: ١٣٥٦ - ٨ • ٣ ترمذى حديث: ١٣٥٢ ا باب ماذكر عن رسول الله) (٣) (النساء:١٢٨)
  - (۴)(الحجرات:۹)

مخاصمین کو واپس لوٹاؤیہاں تک کہ وہ صلح کرلیں کیونکہ فیصلہ آپس میں کینہ وکدورت پیدا کرتا ہے۔(۱)

فائدہ: فقہاء نے خصوصیت کے ساتھ چند صورتیں بیان کی ہیں جن میں قاضی کے لئے تھم ہے کہ ق کے انکشاف کے باوجو دفریقین میں صلح کی تا کید کرے:

۲- فریقین اہل فضل وکمال ہوں کہ فیصلہ کی صورت میں راز ہائے سر بستہ کے منشف ہونے اور ہتک عزت کا ندیشہ ہو۔

۳- فریقین باہم قریبی رشتہ دار ہوں کہ ایک صورت میں باہمی مفاہمت کے ذریعہ جو کچھ طے ہوگا وہ فریقین کے باہمی تعلقات کوقائم رکھنے میں مددد ہے گا۔

۳-فریقین کے دلاکل اور دونوں کے ثبوت: قوت وضعف کے اعتبار سے قریب قریب برابر ہوں (بیعلا حدہ بات ہے کہ ایک فریق کا طرز تعبیر دوسرے کے مقابلہ میں بلیغ تر ہو)

۵-دعوے کا تعلق ایسے اموریا واقعات سے ہوجن کے نقوش قدامت و کہنگی کی وجہ سے مٹ چکے ہوں اوراس وجہ سے ایسااشتباہ پیدا ہو گیا ہو کہ سے تنجہ تک پنچنا وثوار ہو۔ دشوار ہو۔

البتھ کی میں ایک فریق کاظلم اور دوسرے کی مظلومیت بالکل واضح ہوتو اس وقت قاضی قطعی فیصلہ کا یابند ہے صلح نہیں کرے گا۔ <sup>(۲)</sup>

- (۱)قال عمر: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فان فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن (مصنف ابن أبي شيبة: ۵۳۴/۲)
- (۲) (یہ فائدہ کامضمون معمولی فرق کے ساتھ حضرت قاضی محب ہدالاسلام صاحب قدس سرہ کی کتاب:اسلامی عدالت: ۳۰ ۳-۵۰ ۳سے بحوالہ معین الحکام ماخوذ ہے)

٩٩ م - ضابطه: حقوق الله مين صلح جائز نهين \_ (١)

تشری : پس زنا ، جوری ، شراب وغیره کی حدود میں - جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے - سلح کا اعتبار نہ ہوگا ، مثلاً کسی خص نے زانی یا شرابی یا دوسرے کا مال چوری کرنے والے کو پکڑا پھراس مجرم سے کوئی مال لے کرصلے کر لی اس شرط پر کہ وہ حاکم کے پاس نہیں لے جائے گا تو یسلح سے جہنیں ہے مال لینا اس کے لئے جائز نہ ہوگا کیونکہ یہ سب حقوق اللہ میں سے ہیں اور حقوق اللہ میں صلح درست نہیں ، وجہ اس کی ہے کہ سلح کرنے واللہ کے ذیعہ اپنی ذات کے قق میں تو تصرف کرسکتا ہے اس طرح کہ اپنے حق کی وصولی کے لئے پچھمعا وضد دیدیا یا پچھ قت ساقط کردیا وغیرہ لیکن غیر کے حق میں تصرف کر نالازم تصرف کا اختیار اس کو نہیں ہے ، اور مذکور صورتوں میں غیر کے حق میں تصرف کر نالازم تا ہے۔

مدقذف کا بھی یہی علم ہے چنانچہ اگر کسی نے کسی شخص پر تہمت لگائی پھراس سے صلح کی کہ اتنامال دیتا ہوں بجھے معاف کرد ہے تو بیسلے صحح نہیں کیونکہ اگر چہاس میں بندے کاحق ہے لیکن غالب اللہ تعالی کاحق ہے اور اعتبار غالب کا ہوتا ہے ، برخلاف تعزیرات کے یعنی جن جرائم میں حد کی بجائے تعزیر ثابت ہوتی ہے تو ان میں صلح درست ہے کیونکہ تعرام میں حد کی بجائے تعزیر فلاف قصاص کے کیونکہ قصاص بھی بندے کاحق ہے اور برخلاف قصاص کے کیونکہ قصاص بھی بندے کاحق ہے خواہ قصاص بالمال ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱)و لا يجوز الصلح عن حقوقه تعالى (دررالحكام شرح غررالأحكام: ٧٢ ٣٩٢،مكتبه شاملة)

<sup>(</sup>٢) لا يجوز ان يكون المصالح عنه حقا الله سواء كان ما لا عيناو ديناو حقاليس بمال حتى لا يصح الصلح عن حد الزناو السرقة وشرب الخمر بأن أخذ زانيا أو سارقا من غيره أو شارب خمر فصالحه على مال على أن لا يرفعه الى ولى الأمر لأنه حق الله ولا يجوز الصلح عن حقوقه تعالى لأن المصالح بالصلح

مه ۵ - ضابطه : صلح عن اقر ار فریقین کے حق میں بیع متصور ہوگی جبکہ کے عن انکار اور صلح عن سکوت صرف مدی کے میں بیع ہوگی۔ (۱)

افاراورل کا سوے سرف مدی ہے کہ دعی ہیں جسلے عن اقرار ، سلے عن انکاراور سلے عن انکاراور سلے عن انکاراور سلے عن انکراور سلے عن انکراور سلے عن افرار ہولیعنی وہ اس کے سکوت مسلے عن اقرار ہی ہے کہ دعی علیہ کو دعی کے دعوی کا قرار ہولیعنی وہ اس کے دعوی کو گھوٹے تسلیم کرتا ہواس کے باوجود مدی کومطلوبہ چیز دینے کی بجائے کوئی عوض دے کراس سے سلے کر لے تاکہ مدی عوض کے دعوی سے انکار ہواس کے باوجود وہ یمین سے چھٹکار ہے کہ مدی علیہ کو مدی کے دعوی سے انکار ہواس کے باوجود وہ یمین سے چھٹکار ہے اور قطع نزاع کے لئے مدی کو کچھ دے کرسلے کر لے ۔اور سلے عن سکوت کا مطلب سے ہوئی جے دعوی پر مدی علیہ خاموش ہونے کھل کرا قرار کرتا ہوا ور ندا نکار کرتا ہو پھر بھی مدی کو کوئی چیز دے کراس سے سلے کر لے ۔اور سلے کی ان تین قسموں میں سلے عن اقرار بالا تفاق جائز ہے ،امام جائز ہے ،امام جائز ہے ،امام جائز ہے ،امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک جائز ہے ،امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک جائز ہیں ۔ (۲)

استمہید کے بعداب ضابطہ کی تشریح میہ کے کسلے عن اقرار میں اگر عوض میں کسی چیز کا دینا طے ہوا ہے تو چونکہ یہ مبادلۃ المال بالمال ہے اس لئے بیسلے فریقین کے ق

<sup>→</sup> يتصرف في حق نفسه اما باستيفاء كل حقه أو استيفاء بعضه و اسقاط الباقى او بالمعاوضة و كل ذلك لا يجوز في غير حقه و كذا اذا صالح عن حد القذف بأن قذف رجلا فصالحه على مال على ان يعفو عنه لأنه و ان كان للعبد فيه حق فالغالب حق الله تعالى و المغلوب ملحق بالمعدوم شرعا , بخلاف التعزير حيث يصلح الصلح عنه لأنه حق العبد و القصاص في النفس و ما دو نها لأنه أيضا حق العبد ( در رالحكام شرح غر رالأحكام : ٢١٢ ٩ ٣ مكتبه شاملة )

<sup>(</sup>۱) (منتفاد: بداییه: ۳ر ۱۹۰۰ تا تارخانیه: ۲۲۸/۱۲)

<sup>(</sup>٢) (المغنى: ١٣- ٨ • ٣ تحفة الفقهاء ٥/٣ م م شاملة)

میں بیج متصور ہوگی اوراس میں دونوں کے حق میں بیچ کے جملہ احکام خیار رویت، خیار عیب، خیار عیب، خیار عیب، حق شفعہ وغیرہ جاری ہوں گے ۔ جبکہ صلح عن انکار وسلح عن سکوت چونکہ مدعی علیہ کے اقر ارسے نہیں ہوتی ہے بلکہ انکار یاسکوت کے باوجود صرف یمین سے چھٹکارے یاقطع نزاع کے لئے مدعی سے وہ صلح کر لیتا ہے اس لئے بید دونوں سلح صرف مدعی کے حق میں بیچ ہوگی۔

چنانچہان دوسلی (صلیحن انکار ملیحن سکوت) میں عیب کی بنا پر واپس کرنے کا حق صرف مدی کو ہوگا اس طرح حق شفع صرف اس مکان میں حاصل ہوگا جو بدل صلیح میں مدی کو دیا گیاہے، مدی علیہ کے قبضہ میں جو مکان ہے یعنی جس مکان پر صلیح ہوئی ہے۔ اس میں حق شفعہ ثابت نہ ہوگا کیونکہ وہ تو در حقیقت مدی علیہ بی کا ہے اس نے اپنا دعویٰ اس سے ساقط نہیں کیا ہے۔ برخلاف صلیح من اقرار کے کہ اس میں عیب کی وجہ سے واپس کرنے کاحق مدی اور مدی علیہ دونوں کو ہوگا اور حق شفعہ دونوں ہی مکان میں حاصل واپس کرنے کاحق مدی جو بدل صلیح میں دیا گیا ہے اور اس مکان میں بھی جس پر سلیح کی گئی ہے۔ (۱)

(۱) الأصل في هذاأن ماصلح معاوضة ان كان عن اقرار فهو معاوضة المال بالمال من الجانبين وان كان عن انكار فهو معاوضة المال بالمال في حق المدعى بزعمه (تا تارخانية جديد: ٢٢٨/٢٠٨٠ مكتبرزكريا) فان وقع الصلح عن اقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات ان وقع عن مال بمال لو جو دمعنى البيع وهو مبادل المال بالمال بتراضيهما في حق المتعاقدين بتراضهما فتجرى فيه الشفع اذا كان عقار اوير دبالعيب ويثبت فيه خيار الشرط والرؤية... الصلح عن السكوت والانكار في حق المدعى عليه لافتدا اليمين وقطع الخصومة وفي حق المدعى لمعنى المعاوضة لما بينا (هدايه: ٣١- ١٠ ١ اللباب في شرح الكتاب: المدعى لمعنى المعاوضة لما بينا (هدايه: ٣١- ١٠ ١ اللباب في شرح الكتاب)

ا ۵۰- **ضابطہ** بسلح کواس عقد صحیح پرمحمول کرنا واجب ہے جواس سے قریب تر ہو (پھراس میں اس عقد کے شرا کط واحکام جاری ہوں گے )<sup>(۱)</sup> تر ہو (پھراس میں اس عقد کے شرا کط واحکام جاری ہوں گے )<sup>(۱)</sup> جیسے :

ا - مدى نے كسى عين مثلا گھر وغيرہ كا دعوىٰ كيا اور مدى عليہ نے بچھرقم دے كراس كو دعویٰ سے دستبردار ہونے پر آمادہ كيا تو سيلح حكماً ہيچ ہے، پس اس ميں ہيچ كی شرا كط واحكام جارى ہوں گے، مثلاً صلح ميں جو چيز مجيع كے حكم ميں ہے اس كامعين ومتقوم ہونا؛ اس ميں خيار عيب اور خيار رويت كا ثابت ہونا؛ اور مصالح عليہ يا مصالح عنہ گھرياز مين ہے تواس ميں حق شفع كا ثابت ہونا؛ وغيرہ شراكط واحكام ہيچ كے جارى ہوں گے۔

۲-مدعی علیہ نے مدعی سے کہاتم اپنے دعویٰ وحق سے دستبردار ہوجاوَاس کے بدلہ میں ایک سال کے لئے میں اپنامکان یا گاڑی استعال کے لئے دوں گاتو بیسلے عقد اجارہ ہے اس میں اجارہ کی شرائط واحکام جاری ہوں گے، پس اس میں ایجاب وقبول کے ساتھ تاجیل (مدت ) بیان کرنا ضروری ہے کہ کتنی مدت تک مدعی اس گھر یا گاڑی سے نفع اٹھائے گا اور اس مدت میں فریقین میں سے نسی کی موت ہوجائے توصلح باطل ہوجائے گا ور اس مدت میں فریقین میں سے نسی کی موت ہوجائے توصلح باطل ہوجائے گو باطل ہوجائے گو ہوجائے ہوجائی ہوجائے ہوئے ہوجائے ہوئے ہوجائے ہوجائے

سا- مرقی علیہ نے مرقی سے کہا میں آپ کی بید مطلوبہ چیز مثلاً گھر یا گاڑی کو واپس کردول گا مگر فی الحال نہیں بلکہ ایک سال کے بعد دول گا تب تک اس سے نفع اٹھانے کا بحصہ موقع و یا جائے تو بیس عاریت کے معنی میں ہوگی اوراس میں عاریت کی شرا لکط واحکام جاری ہول گئری کا مطالبہ کرسکتا ہے واحکام جاری ہول گے، چنا نچہ مدعی جب چاہے اپنے گھر یا گاڑی کا مطالبہ کرسکتا ہے کیونکہ عاریت غیر لازم معاملات میں سے ہے اور وہ چیز مدعی علیہ کے قبضہ میں بغیر کیونکہ عاریت غیر لازم معاملات میں سے ہے اور وہ چیز مدعی علیہ کے قبضہ میں بغیر کے ضائع ہوجائے تواس پرکوئی تاوان نہ آئے گا جیسا کہ سامان عاریت کا تھم ہے۔

۳-مدی علیہ کے قبضہ میں کوئی چیز تھی مدی نے اس سے کہا میں اپنی اس چیز کے بعض حصہ سے دستم ردار ہوجا تا ہوں بشر طبکہ اس کا باقی حصہ تم ادا کر دوتو وہ حصہ جس سے مدی دستم ردار ہوگیا مدی علیہ کے لئے ہدیہ ہوگا، پس اس میں ہدیہ کی شرا کط واحکام جاری ہوں گے، چنا نچہ مدی علیہ کا قبول کرنا شرط ہے نیز وہ چیز قابل تقسیم ہونا ضروری ہے کوئکہ مشترک چیز کا ہدیہ قابل تقسیم میں درست نہیں۔

۵-مدی نے پچھرقم کا دعویٰ کیااور مدی علیہ نے اعتراف کرتے ہوئے اس بات پرسلے کرلی کہ اس کے بدلہ میں ایک مہینے کے بعد گیہوں دیدوں گا تو بیسلے بیج سلم کے حکم میں ہوگی اوراس میں سلم کی شرائط واحکام جاری ہوں گے (بیچ سلم یہ ہے کہ ثمن نقذ ہو اور سامان ادھار ہواوراس صلح میں بہی بات ہے ) (۱)

پی صلح کوجس عقد پرمحمول کرناممکن ہوگا اس پرمحمول کیا جائے گااوراس میں اس عقد کی تمام شرا کط واحکام جاری ہوں گے جیسا کہ مثالوں سے واضح ہوا کیونکہ عاقل بالغ کا تصرف حتی الامکان صحت کی طرف چھیرناوا جب ہے۔

اسی وجہ سے ضابطہ میں عقد کے ساتھ '' کی قیدلگائی گئی کیونکہ اگر صلح میں کوئی عقد فاسد بنتا ہوتو اس عقد پرصلے کو محمول نہیں کیا جائے گا ، مثلاً مدی نے دو ہزار روپے کا دعوں کا کیا، مدی علیہ نے اقرار کرتے ہوئے کہا: میں ایک مہینے کے بعدادا کردوں گالیکن شرط بیہ کہ فی الحال مجھے پانچ سورو پے نقدادا کرو، مدی نے منظور کرلیا اور صلح ہوگئ تو یہ پانچ سوروپے کو دو ہزار کا معاوضہ قرار نہیں دیں گے کیونکہ ایسا کرنے میں عقد ربا سود) ہوجا تا ہے اور بیجا کر نہیں، بلکہ اس پانچسو کو صرف بدل صلح تصور کریں گاور عقد کواس بات پرمحمول کریں گے کہ گویا مدی نے دو ہزار میں سے پندرہ سووصول کئے اور پانچ سوسا قط کردئے کیونکہ عاقل بالغ کے تصرف کوچی الا مکان فساد سے بچا کر صحت پرمحمول کرنا واجب ہے۔ چنا نچہ صاحب ہدا بیوغیرہ نے اس سلسلہ میں بیضا بطہ صحت پرمحمول کرنا واجب ہے۔ چنا نچہ صاحب ہدا بیوغیرہ نے اس سلسلہ میں بیضا بطہ صحت پرمحمول کرنا واجب ہے۔ چنا نچہ صاحب ہدا بیوغیرہ نے اس سلسلہ میں بیضا بطہ صحت پرمحمول کرنا واجب ہے۔ چنا نچہ صاحب ہدا بیوغیرہ نے اس سلسلہ میں بیضا بطہ صحت پرمحمول کرنا واجب ہے۔ چنا نچہ صاحب ہدا بیوغیرہ نے اس سلسلہ میں بیضا بطہ صحت پرمحمول کرنا واجب ہے۔ چنا نچہ صاحب ہدا بیوغیرہ واد لتھ'' : ۲۹۵ میں کیا کہ ماخو ذمن ''الفقہ الا سلامی واد لتھ'' : ۲۹۵ میں کے کہ میں کیا کہ مارک کرنا واجب ہے۔ چنا نیک میں الفقہ الا سلامی واد لته'' : ۲۹۵ میں کہ کا کہ کا کھوں کیا کہ کو خور کرنا واجب کے دمن ''الفقہ الا سلامی واد لتھ'' : ۲۹۵ میں کو کھوں کرنا واجب کے کے خور کرنا واجب کے کیونکہ کیا کہ کرنا واجب کے دو خور کیا کہ کیا کہ کرنا واجب کے دو کہ کرنا واجب کے کو کو کرنا واجب کے دو کرنا واجب کے دو کرنا واجب کے کرنا واجب کے دو کرنا واجب کرنا واجب کرنا واجب کے دو کرنا واجب کرنا وا

بيان كياب كرن كل شى وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة لم يحمل على المعاوضة ، وانما يحمل على انه استوفى بعض حقه و سقط باقيه .

(هدایه: ٣٠س - ٩ ٩ مجلة الأحكام: ١ ٧٣٠)

۵۰۲- **صابطه**: هروه حق جو قابل معاوضهٔ بین جیسے حق شفعه، حق خلو ( پگڑی ) حد قذف وغیره ان میں صلح علی بدل جائز نہیں۔ (۱)

تشری : یعنی شفع کامشری یامکان ما لک سے کوئی معاوضہ لے کرحق شفع سے دست بردا ہوجانا یا کرایہ دار کاحق خلومیں کوئی معاوضہ طلب کر کے صلح صفائی کرنا یا قاذف کامقذ وف کو مال دے کرحاکم یا قاضی کے پاس جانے سے رو کنا یہ جائز نہیں، کیونکہ حق شفعہ اور حق خلوا ورحد قذف وغیرہ قابل معاوضہ نہیں ہے یعنی ان کا کوئی عوض لین حائز نہیں۔

البته مدگی علیه بمین سے جھٹکارے اور قطع نزاع کے لئے ان حقوق کے بدلہ میں کچھ مال دے کرسلے کر ہے تو شیخے ہے لیے مال دے کرسلے کر ہے تو شیخے ہے لیکن مدگی نے جانتے ہوئے ناحق مال لیا ہے تو وہ آخرت میں مؤاخذہ سے نہیں پچ سکے گا مگر یہ کہ دونوں میں معافی تلافی ہوجائے توامید ہے مؤاخذہ نہ ہو۔ (۲)

۵۰۳- صابطه جلی میں ہروہ چیز جس میں قبضہ کی حاجت ہوتی ہے اس کا معین ہونا ضروری ہے اور جس میں قبضہ کی حاجت نہیں ہوتی اس کامعین ومعلوم ہونا ضروری نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) لا يصح لو المصالح عنه مما لا يجوز الاعتياض... كحق شفعة و حد قذف الخ (الدر المختار على رد المحتار ـ ٢/٨ • ٣)

<sup>(</sup>۲) يصح الصلح باعطاء البدل لاجل الخلاص من اليمين في دعاوى الحقوق كدعوى حق الشرب و الشفعة و المرور (مجلة الأحكام العدلية: ۱ / ۳۰ س) كل ما يحتاج الى قبضه لا بدان يكون معلوما، لأن جهالته تفضى الى ب

تشری جمعین ومعلوم ہونے سے مراداس ثی ء کی مقدار اور وصف کا بیان کرنا ہے کہ میں اس فتم کے وصف کی استے وزن یا ناپ کی فلال چیز دول گا۔اگر وصف ومقدار سے اس کی تعیین نہ ہوسکتی ہوجیسے سلے میں کوئی جانور دینا طے ہواتو سلے کے وقت اس جانور کا سامنے حاضر ہونا ضروری ہے۔

تفريعات:

(۱) پس مجہول کی طرف سے مجہول پر صلح جائز نہیں ۔مثلاً مدعی نے مجہول مکان کا دعویٰ کیا اور مدعی علیہ نے اس کے عوض مجہول مکان دینے پر صلح کی۔

(۲)معلوم کی طرف سے مجہول پرصلح جائز نہیں ۔جیسے مدعی نے معلوم کپڑے دغیرہ کا دعویٰ کیااور مدعی علیہ اس کے بدلہ مجہول گیہوں وغیرہ پرمصالحت کی۔

کیونکہان دونوں میں مصالح علیہ لیعن جس پرصلح کی گئی ہےاس میں مدعی کو قبضہ کی حاجت ہوتی ہےاوروہ مجہول ہےجس کی وجہ سے نزاع کا اندیشہ ہے۔

(٣)اورمعلوم کی طرف سے معلوم پر سلح جائز ہے۔ (مثال ووجہ ظاہر ہے)

(") اسى طرح مجهول كى طرف سے معلوم يرضلح جائز ہے جيسے نامعلوم مكان،

زمین یا گھوڑے وغیرہ کا دعویٰ کیااور مدعی علیہ نے معلوم ومعین مکان یاز مین یاجانور وغیرہ پرمصالحت کی، کیونکہ اس میں مصالح علیہ معلوم ہے اور مصالح عنہ اگر چیہ مجہول

ہے گراس میں قبضہ کی حاجت نہیں کیونکہ وہ پہلے سے مدعی علیہ کے قبضہ میں موجود ہے پس اس کی جہالت مفضی الی المنازعة نه ہوگی۔ (۱)

<sup>→</sup> المنازعة وما لا يحتاج الى قبضه يكون اسقاطا فلا يحتاج الى علمه به فانه لا يفضى الى المنازعة (مجمع الانهر: ٣١١١/٢ مرشاملة)

<sup>(</sup>۱)الصلح على ربعة أوجه: عن معلوم على معلوم, وعن مجهول على معلوم وهما جائزان وعن مجهول على معلوم وهما جائزان وعن مجهول على مجهول وهما فاسدان (مجمع الانهر: ۲۱-۱۱ استلجوهرة النيرة: ۱۸۸۱ شاملة)

۵۰۴ - **خسا بطه** : صلح جب معاوضه کے حکم میں ہوتو فریقین کا باہمی رضا مندی سے اس کا قالداور شنج جائز ہے،اوراگر معاوضہ کے معنی میں نہ ہو بلکہ اسقاط کو تضمن ہو تو اس میں فسخ صحیح نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

تشری : معاوضہ کے تھم میں ہونے سے مراد دونوں طرف عوض کا ہونا ہے، خواہ دہ عوض مال ہو یا منفعت مثلاً مدی نے گھر کا دعویٰ کیا اور مدی علیہ نے گاڑی دے کراس سے مصالحت کرلی ؛ یا مدی نے زمین کا دعویٰ کیا اور مدی علیہ نے اس کے عوض اپنے گھر میں دس سال تک سکونت پر صلح کی تو یہ دونوں صور تیں معاوضہ کی ہیں ان میں اول ہی اور دوم اجارہ کے تھم میں ہیں ، پس ان کوفریقین با ہمی رضامندی سے فسنح کر سکتے ہیں ، جسے بچے اور اجارہ کا تھم ہیں ہیں ، پس ان کوفریقین با ہمی رضامندی سے فسنح کر سکتے ہیں ، جسے بچے اور اجارہ کا تھم ہے۔

اوراگرمعاوضہ کی صورت نہ ہوجیسے مدعی نے پچیس ہزاررہ بے کا دعویٰ کیا پھر مدعی علیہ کی ٹال مٹولی پراس نے اس سے پانچ ہزار معاف کردئے اور ہیں ہزارہ سینے پر مصالحت کر لی تو بیٹ معاوضہ کے تھم میں نہیں ہے بلکہ اس میں اسقاط کی صورت ہے مصالحت کر لی تو بیٹ معاوضہ کے تھم میں نہیں ہے لہذا اس سلح کوشنح کرنا مطلقاً سیح نہیں نہ طرفین کہ مدعی نے اپنا بعض حق کوسا قط کیا ہے لہذا اس سلح کوشنے کرنا مطلقاً سیح نہیں نہ طرفین کی رضامندی سے نہایک جانب سے کیونکہ قاعدہ ہے: ''الساقط لا یعو د'' پس مدعی کے لئے اب ختم صلح کا دعوی کر کے پچیس ہزار کا مطالبہ جائز نہیں۔



<sup>(</sup>۱) اذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين فسخه و اقالته برضائهما و اذا ، ، لم يكن في معنى المعاوضة بل كان متضمنا اسقاط بعض الحقوق فلا يصح نقضه و فسخه مطلقا (مجلة الاحكام: ١٧/١-٣٠ مالدرو الشامي: ١٩/٨ ، زكريا)

### كتابالإبراء

## (بری کرنے کابیان)

۵۰۵- **ضا بطہ**:براءت میں ضروری ہے کہ جن کو بری کیاجار ہاہے معلوِم ومتعین ہوں۔

تفریع: پس اگر کہا میں نے اپنے تمام مقروضین کو بری کیایا کہا کہ کسی کے ذمہ کمیرا کوئی حق نہیں تو یہ براء ت سے نہیں ،اس ابراء کے بعد بھی اگر کسی پراس کا کوئی حق نکلتا ہوتو وصول کرسکتا ہے ۔لیکن اگر کہا میں نے فلاں محلہ والوں کو بری کر دیااوراس محلہ کے افراد معین وشخص ہیں جن کی گنتی معلوم ہے تو یہ براء ت سے ج پس اب اس محلہ کے سی فردسے کسی ایسے حق کا مطالبہ جو براء ت سے پہلے تھا جا تر نہیں ۔ (۱)

کے کسی فردسے کسی ایسے حق کا مطالبہ جو براء ت سے پہلے تھا جا تر نہیں ۔ (۱)

کی موقوف نہیں ،لیکن رد کرنے سے رد ہو جا تی سے براء ت قبول پر موقوف نہیں ،لیکن رد کرنے سے رد ہو جا تی سے سے بہلے تھا جا کر بیاں کی دو ہو جا تی سے دو ہو جا تی سے براء ت قبول پر موقوف نہیں ،لیکن رد کرنے سے رد ہو جا تی سے سے بہلے تھا جا کر ہو جا تی سے دو ہو جا تی سے بہلے تھا جا کر ہو جا تی سے بہلے تھا جا کر دی سے دو ہو جا تی سے بہلے تھا جا کر ہو جا تی سے بہلے تھا جا کر سے سے براء ت تی سے بہلے تھا جا کر ہو جا تی سے دو ہو جا تی سے بہلے تھا جا کر دی سے سے بہلے تھا جا کر سے سے براء ت تی سے بہلے تھا جا کر سے سے براء ت تی سے بہلے تھا جا کر سے سے براء ت تی ہو کر سے سے براء ت تی ہو کر سے سے بہلے تھا جا کر سے سے براء ت تی ہو کر سے براء ت تی ہو کر سے سے براء ت تی ہو کر سے سے براء ت تی ہو کر سے تی ہو کر سے سے براء ت تی ہو کر سے براء ت تی ہو کر سے سے براء ت تی ہو کر سے تو ہو کر سے براء ت تی ہو کر سے براء ت تا ہو کر سے براء ت تھا کر سے براء ت تا ہو کر سے براء ت تا ہو کر سے براء تا ہو کر سے براء ت تا ہو کر سے براء تا ہو

۔ تشریخ: یعنی اگر کسی کوقرض وغیرہ سے بری کیا توجس کو بری کیاجار ہاہے اس کے قبول پر موقوف نہیں وہ قبول کرے یانہ کرے براءت صحیح ہوجاتی ہے ،البتہ اگر مدیون اسی مجلس میں رد کردے تو براءت رد ہوجائے گی اور بری کرنے والے کاحق

(۱) يجب أن يكون المبرؤن معلو مين و معينين بناء عليه لو قال أحد: أبر أت كافة مديني، أو ليس لى عند أحد حق لا يصح ابر اؤه و أما لو قال: أبر أت أهالى المحلة الفلانية، وكان أهل تلك المحلة معينين و عبارة عن أشخاص معدو دين فيصح الابراء ـ (مجلة الاحكام العدلية: ١٨٢١)

ی ال دیدگار

لیکن اگر قبول کے بعدر دکیا یا مجلس کے بعدر دکیا تو اب بیر دکرناضیح نہ ہوگا اور براءت صحیح رہے گی۔ (۱)

2**٠٥- ضابطه:** مرض الموت ميں دارث كو برى كرناضيح نہيں، اجنبى كو برى كرناضيح ہے۔ (۱)

تشری : چونکہ وارث کے لئے وصیت سیح نہیں اور مرض الموت میں کسی کو بری کرنا وصیت کے حکم میں ہے اس لئے وارث کو بری کرنا بھی سیح نہ ہوگا اور اجنبی کے لئے وصیت سیح ہوگالیکن اجنبی کو بھی صرف تہائی مال کے وصیت سیح ہوگالیکن اجنبی کو بھی صرف تہائی مال کے بقدر ہی بری کرسکتا ہے کیونکہ تہائی سے زیادہ کی وصیت باطل ہے تو براءت کا بھی یہی حکم ہوگا۔



<sup>(</sup>۱) لا يتوقف الابراء على القبول ولكن يرتد بالرد فلذالك لو أبرء أحد آخر فلا يشترط قبوله ولكن اذا رد الابراء في ذلك المجلس بقوله: لا أقبل الابراء يكون ذلك الابراء مردودا, يعنى لا يبقى له حكم لكن لورده بعد قبول الأبراء فلا يرتد الابراء (مجلة الاحكام العدلية: ١٨٢١)

<sup>(</sup>٢) اذا ابرء احد احد الورثة في مرض موته من دينه فلا يكون صحيحا و نافذا و أمالو ابرء أجنبيا لم يكن و ارثاله من الدين فصحيح و يعتبر من ثلث ماله ـ (مجلة الاحكام العدلية: ١ / ٢ ٠ ٣)

## كتابالمضاربة

تمهسيد: شريعت مين''مضاربت'': نفع مين شركت سے متعلق ايك ايساعقد ہے جس میں ایک شخص کی طرف سے مال اور دوسرے کے ذمہ مل وانتظام کی شرط ہوتی ہےجس کا مال ہوتا ہے اس کو''رب المال''اور کام وانتظام (مینجمنٹ) کرنے والے کو ''مضارب''اور مال کو'' رأس المال''اورار دوزبان میں''سر مایی' کہاجا تاہے۔ بیعقدابتداء میں جب تک کہ مضارب رأس المال میں تصرف نہ کرے''عقد ودیعت' ہے پس اس وقت مضارب کے پاس جو مال ہوگا وہ امانت ہوگا اوراس میں امانت کے احکام جاری ہوں گے ؛اور مال میں تصرف ممل کے بعد 'عقد تو کیل' ہے پس تصرف کے بعد مضارب کی حیثیت وکیل کی ہوگی اوراس میں وکالت کے احکام جاری ہوں گے؛اور نفع حاصل ہونے کے بعد ریے عقد ''عقد شرکت' ہے؛اورا گرمضارب نے مال میں رب الممال کی ہدایت کے خلاف عمل کیا تو پیغصب ہے اور وہ غاصب شار ہوگا؛اوراگراس معاملہ میں رب المال کے لئے سارے نفع کی شرط لگائی توبیہ عقد بضلعة ''ہے پس مضارب کی طرف سے ایک تبرع ہوگا ؛ اورا گرتمام نفع کی شرط مضارب كے لئے ہوتوية مقارضة بے يعني كويا مضارب نے قرض لے كرا پنا ذاتى كاروبار

<sup>(</sup>۱)المضاربة: في الشرع عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر وهي ايداع او لاوتوكيل عند عمله وشركة ان ربح وغصب ان خالف وبضاعة ان شرط كل الربح للمضارب لنموط كل الربح للمضارب (التعريفات الفقهية مع قواعد الفقه: ٣٩٢)

۵۰۸ - **ضابطه:** مضاربت میں سر مایہ کا نفذ کرنسی کی شکل میں ہونا ضروری ہے (عروض لیعنی سامان خواہ منقولہ ہویا غیر منقولہ کو بطور سر مایید یناضیح نہیں)(۱)

تفریع: پس اگر سی خف نے ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس بنا کر دوسرے کو دیا کہ اس کو چلاؤ نفع میں ہم دونوں اثلا فا (ایک ثلث ودوثلث کے حساب سے) شریک رہیں گے تو میں عموم میں سے ہے جبکہ میں کونکہ اس میں سرمایا (ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس) عروض میں سے ہے جبکہ سرمایا کا کرنسی کی شکل میں ہونا ضروری ہے۔ پس اس صورت میں عامل (ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس چلانے والا) اجرت مثل کا مستحق ہوگا اور نفع سارا مالک کا ہوگا۔

لیکن اگر مالک اس کوکرنی دیتااور کہتا کہ اس سے ہوٹل یا گیسٹ بنا کر چلاؤاور ہم دونوں نفع میں شریک رہیں گئے تو بدورست ہوتا۔ اس طرح اگر ہوٹل بنا کر دیتااور ساتھ میں مال لانے کے لئے کچھرو پے (کرنسی) بھی دے دیتا اور کہنا کہ اس سے ضروری سامان خرید لواور یہ ہوٹل چلاؤات نے فیصر تمہارا نفع تب بھی یہ معاملہ تھے ہوتا [لیکن اس صورت میں لیعنی ہوٹل بنا کر دینے میں مضارب عمارت کے نفع میں -جبکہ وہ ہوٹل بیچا جائے -شریک نہوگل بنا کر دینے میں مضارب عمارت کے نفع میں -جبکہ وہ ہوٹل بیچا جائے -شریک نہوگا]

اور ضابطه میں کرنبی کے ساتھ' نفلا' کی قیداس لئے ہے کہ اگر راکس المال (سرمایہ)
دین ہے تو مضار بت سیحے نہیں، جیسے زید نے خالد کو کہااس دین میں جو میراتمہار سے ذمہ
ہے مضار بت کرواوراس نے اسی میں مضار بت کی تویہ مضار بت درست نہیں اگر چہوہ
دین کرنبی کی شکل میں ہو۔

ملح ظن بي جولكها كيا ہے وہ اصل مسلك كا عتبار سے ہے يعنی احناف كا اصل مسلك يهي ہے كم وض (سامان) ميں مضاربت وشركت جائز نہيں اليكن موجودہ دور مسلك يهي ہے كم وض (سامان) ميں مضاربت وشركت جائز نہيں التجاب والفلس (ا) (ولا تصح المضاربة إلا بمال تصح به الشركة) من النقدين والتبر والفلس النافق (مجمع الانهر: ٣٢٢١٢) شاملة من الائمان و تنوير الأبصار على هامش الدرو الود: ١٣٧٥ مناملة)

میں کاروباری مشکلات کے پیش نظر حضرت اقدی تھانوی رحمہ اللہ نے مذہب مالکی کو اختیار کرتے ہوئے سامان میں بھی ترکت کے جواز کا فتو کی دیا ہے۔ (۱)

پس ضرورت کے دفت اس پر عمل جائز ہوگا مثلا مضارب کا انتقال ہوگیا اور اس کی جگہ اس کا لڑکا باپ کے حصہ مُضار بت کے بدلہ میں عمل (مینجمنٹ) کرنا چاہتا ہے تو سرمایا داروں کی اجازت سے بیمعاملہ جائز ہوگا اگر چہ ہر ما یا سامان کی صورت میں ہو کیونکہ یہاں اس کے باپ کے بسا ہوئے سامان کو کرنی میں بدلنے میں حرج ہے۔ اس طرح اگر کا روبار میں متعدد شرکا ہوں اور کسی شریک کا انتقال ہوجائے تو اس کے دار ثین دیگر شرکاء اور مضارب کی اجازت سے اس کاروبار کوجاری رکھ سکتے ہیں بیامام مالک رحمہ اللہ کے زدیک ہے اور علاء احزاف ضرور تا اس پرفتو کی دیتے ہیں۔ (۲) مالک رحمہ اللہ کے زدیک ہے اور علاء احزاف ضرور تا اس پرفتو کی دیتے ہیں۔ (۲) مالک رحمہ اللہ کے زدیک ہے اور علاء احزاف خرور تا اس پرفتو کی دیتے ہیں۔ (۲) مالک رحمہ اللہ کے زدیک ہے اور علاء احزاف خرور تا اس کی شرورہ خور باطل ہوجا تی ختم کا موجب ہومضار بت کو فاسد کردیتی ہے ، اور جوشر طالبی نہ ہو وہ خور باطل ہوجا تی

#### جسے

ہاور عقد سی رہتا ہے۔ (<sup>۳)</sup>

(۱) شرط لگائی کهرب المال مضارب کے گھر میں ایک سال تک رہے گا اور وہی اس کا نفع ہوگا تو پیمضار بت فاسد ہے کیونکہ نفع میں جہالت ہے۔ (۳) (۱) (دیکھئے امداد الفتاویٰ: ۳ر ۹۵ م، کتاب الشرکة ، مکتبہ ذکریا دیو بند)

ر) رویت معراد معاون: مرکا ۱۳ ما ا (۲) (متفاد: هو کل کے مسائل ۲۸ مر ۹۶ مرت مفتی احمد صاحب خانپوری)

(٣)كل شرط يوجب جهالةًفى الربح أو بقطع الشركة فيه يفسدها وإلا طل الشرط وصح العقد.(الدالمختار على هامش رد المحتار:٣٣٣٨ -التاتارخانية: ١ ١ / ٢ ٩ ص)

(٣)كل شرط فاسد في المضاربة يوجب جهالة الربح أو قطع الشركة في الربح يوجب فساد المضاربة ، نحو أن يشترط المضارب أن يسكن رب المال داره سنة. (التاتار خانية: ٣٩٧/١٥) (۲) اسی طرح اگر شرط لگائی کہ ہرمہنے مضارب رب المال کو پانچ ہزاررروپ دے گا یعنی نفع معین کرلیا تومضار بت فاسد ہے کیونکہ اگر تجارت میں اتنا نفع نہ ہواتو مضارب کو کچھ نہ ملے گا پس مآلا یہ شرط نفع میں ختم شرکت کا موجب ہوگی (اس لئے مضار بت کی صحت کے لئے نفع کا تناسب مثلاً نصف ، تہائی یا چوتھائی وغیرہ طے کرنا

اور جوشرط نفع میں جہالت یا شرکت کے نتم کاموجب نہ ہوتوا گرچہوہ مضاربت کے اصول کے خلاف ہولیکن اس سے مضاربت فاسد نہیں ہوتی بلکہ وہ شرط خود باطل ہوجاتی ہے، جیسے:

ضروری ہے، لگی بندھی رقم معین کرنا جائز نہیں )(۱)

(۱)اگررب المال نے شرط لگائی کہ نفع کادو تہائی حصہ اور مزید ہر ماہ دوہزار روپےلوں گاتومضار بت صحیح ہوگی،رب المال دوتہائی نفع کامستحق ہوگا اور دوہزار کی شرط باطل ہوگ۔(۲)

(۲)اس طرح اگرشرط مضارب کی طرف سے ہو کہ نفع کا ایک تہائی حصہ اور مزید پانچ ہزارروپے بطور تنخواہ لوں گا تومضار بت درست ہوگی ،مضارب کو نفع کا ایک تہائی ملے گااور ایک ہزار کی شرط غیر معتبر ہوگی۔ (۳)

(۳) یا بیشرط لگائی گئی که مضارب نقصان ( گھاٹا ) میں بھی شریک ہوگا تو بیشرط باطل ہوگی اور مضاربت صحیح رہےگی۔ <sup>(۳)</sup>

(۱) وإذاشر طللمضارب ربح عشرة فسدت الالأنه شرط فاسلولكن الأنه شرط ينتفى به الشركة في الربح. (التا تارخانية: ۱۵/ ۳۹۷) و شرطها.... كون الربح بينهما شائعا فلو عين قدر افسدت. (الدرالخارعلي بامش روالمحتار ۱۸:۲۸) إذا قال رب المال للمضارب: لك ثلث الربح و عشرة دراهم في كل شهر عملت فيه للمضاربة فالمضاربة جائز و الشرطباطل. (هنديه: ۲۸۷/۲) شهر عملت فيه للمضاربة فالمضاربة جائز والشرطباطل. (شنديه: ۲۸۷/۲)

(۴) مضارب اوررب الممال کے علاوہ کسی اجنبی (یعنی تنیسر ہے تخص ) کے لئے بعض نفع کی شرط لگائی گئی جبکہ وہ اجنبی مال مضاربہ میں کوئی عمل بھی نہیں کرتا ہے تو بیشر ط باطل ہے اور مضاربت جائز ہے اور مشر وط کو مسکوت عنہ قرار دیا جائے گا کہ گو یااس کا ذکر ہی نہیں ہوا پس جو نفع اجنبی کے لئے بیان کیا گیا وہ رب المال کے لئے ہوگا ،اب اگروہ اجنبی کو دینا چاہے تو و سے سکتا ہے لیکن دینالاز منہیں۔ (۱)

استشناء: البتہ یصورت ضابطہ سے شکی ہے کہ: اگررب المال کے لئے کام
کی شرط لگائی گئی یعنی رب المال بھی مضارب کے ساتھ کام کرے گاتو - باوجود کہ بیشر ط
نفع میں جہالت یا ختم شرکت کا موجب نہیں ہے لیکن - اس سے عقد فاسد ہوجا تا ہے
کیونکہ بیشر طمضار بت کے مقصد و ما ہیت ۔ کے خلاف ہے، مضار بت نام ہی اس کا ہے
کہ ایک کی طرف سے سرمایا ہو اور دوسرے کی طرف سے عمل اور یہاں دوئوں کی
طرف سے عمل کی شرط ہے۔ (۲)

-۵۱۰ - ضابطه: جو چیز تجار میں معروف ہومضارب اس کا نفس عقد سے مالک ہوگا۔ (۳)

### تفريعات:

(۱) پس کاروبار کی ترقی کے لئے دکان کی تعمیر ، فرنیچر ، ولالی ،سرکاری کام کاج وغیرہ

(۱)واذا شرط في المضاربة بعض الربح لغير المضارب ورب المال فان شرط عمل الأجنبي فالمضاربة عمل الأجنبي فالمضاربة جائزة وان لم يشترط عمل الأجنبي فالمضاربة جائزة والشرط غير جائز ويجعل المشروط للأجنبي كالمسكوت عنه فيكون لرب المال ( بنديد ٢٨٩٠، رشير به ١٠٠٠)

- (٢) واشترط عمل رب المال مع المضارب مفسد للعقد. (الدرالمختار على هامشر دالمحتار : ٣٣٢/٨)
  - (٣)ماهو من صنيع التجاريملكه المضارب بمطلق العقد. (مبروط:٣٦-٢٢)

میں خرچ کرنا تا جروں کے یہاں جس قدر معروف ہومضارب راس المال میں سے اتنا خرچ کرسکتا ہے۔ اس میں اصل یہ ہے کہ جو چیز مبیع میں حقیقتا یا حکمازیادتی کا موجب ہو (یعنی کاروباری ترقی کا سبب ہو) مضارب اس میں راس المال کو استعال کرسکتا ہے۔ (۱) (۲) جب تک رب المال کی طرف سے صراحتا اجازت نہ ہومضارب اس کاروبار میں قرض دینے یا لینے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ (۱) لیکن کارباوری مفاد کے پیش نظر نو کروں کوجس قدر قرض دینے کا عام رواج ہودہ راس المال یا مشترک نفع میں سے دے سکتا ہے۔ (۱)

(۳) مضاربت کے مسائل میں ایک رب المال کے روپ کو دوسرے رب المال کے روپ کو دوسرے رب المال کے روپ سے بیان اگر کے روپ سے خلط کرنا دراصل ناجائز اور موجب ضان ہے گیاں اگر تجار میں یہ معروف ہوا ورموافق عرف کے ہرایک رب المال کی طرف سے خلط کی اجازت ہوتو پھر جائز ہے اور اس خلط سے مضارب پرکوئی ضان نہ آئے گا۔ (۳)

(۱) وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب زيادة فيه حقيقة أو حكما أو اعتاده التجار) كأجرة السمسار هذا هو الأصل نهاية. (الدرالمختار)قد سبق في المرابحة أن العبرة في الضم لعادة التجار فإذا جرت بضم ذلك يضم ط. (شاكي: ٣٥٨/٨)

(۲) وليس له أن يضارب.... و لا أن يقرض أو يستدين أو يهب أو يتصدق  $| (\Upsilon) \rangle$  الابتنصيص (ملتقى الابحر:  $| (\Upsilon \wedge \Lambda) \rangle$  شاملة)

(۳) (كاروبارى مسائل: ٦٥ مفتى احدصاحب فانپورى)

(٣) (قاوئ دارالعلوم: ٩٩/١٣) لا يكون المضارب في المضاربة مأذو نابمجرد عقد المضاربة بخلط مال المضاربة بماله و لا بإعطائه مضاربة , لكن إذا كان في بلدة من العادة فيها أن المضاربين يخلطون مال المضاربة بمالهم فيكون المضارب مأذونا بذلك في المضاربة المطلقة أيضا. (مجلة الأحكام العدلية: ١/٢٧١ شاملة)

(۳) تجارے عرف میں نو کروں کو بطور تحفہ ان کے تہوار میں کو کی چیز دینے کا رواج ہوتو تجارت کے مفاد کے لئے دینے کی اجازت ہوگی۔ (۱)

ا۵- صابطه: رب المال کی طرف سے لگائی گئی قیودات میں جوقید مفید ہو مضارب پراس کی رعایت لازم ہوگی اور جوغیر مفید ہواس کی رعایت لازم ہوگی اور جوغیر مفید ہواس کی رعایت لازم نہ ہوگی۔ (۲) جیسے کہااس بازار کے علاوہ کسی اور بازار میں نہ بیچنا؛ یااس شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں کاروبار نہ کرنا؛ یااس مخصوص چیز کا کار باور کرنا؛ یا اس کاروبار کے ساتھ اپنا کوئی دوسرا کاروبار نہ کرنا؛ تو یہ سب شرائط فی الجملہ مفید ہیں اس لئے مضارب پر ان کی رعایت لازم ہوگی، (۳) اگر رعایت نہیں کرے گا تو تھم ہیہ کہ مضارب را س المال کا صامن ہوگا اور نقصان اس کے ساتھ متعلق ہوگا ،البتہ اس کو چاہئے کہ اس نفع کا صدقہ کردیں پیطرفین کا مسلک ہے جبکہ امام ابویوسف ہے نزدیک مضارب اس نفع کو استعمال کرسکتا ہے۔ (۳)

ا ورجوشرط غیرمفید ہوجیسے نفتر سیج نہ کرنا؛ دکان میں فلاں بزرگ کی تصویر رکھنا؛ یا سخت سردی یا گرمی میں دکان بند کرلینا حالانکہ اس موسم میں کاروبار سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے؛ توان جیسی شرا کط کی رعایت مضارب پرلاز منہیں۔

(۱) (كاروبارى مسائل: ۲۹ مفتى احدصاحب خانپورى)

(٢)والأصل فيه أن القيد إن كان مفيدا يثبت...وإن لم يكن مفيدا لا يثبت بل يبقى مطلقا؛ لأن ما لا فائدة فيه يلغو و يلحق بالعدم. (بدائع الصنائع: ٣٤/٥ ا في بيان حكم المضاربة، مكتبه زكريا)

(٣)(ہندیہ: ۴۸ر ۲۹۷، مجمع الانهر: ۲۲۸ ۳۲۵)

(٣)فإن فعل ضمن بالمخالفة وكان ذلك الشراء له(الدرالمختار)وفي الشامية: (الشراءله) ولهربحه, وعليه خسرانه, ولكن يتصدق بالربح عندهما وعندأبي يوسف يطيب له. (شامي:٣٣٤/٨)

۵۱۲- ضابطہ: مضارب سرمایہ کے تصرف میں رب المال کا وکیل ہوتا ہے (پس اس پروکیل کے احکام جاری ہوں گے)(۱)

تشرِ تك : اوروكيل ح حكم ميں يقصيل ہے:

۱- وكيل اين نفس اوراصول فروع يء عقد نهيس كرسكتا\_

۲- اگرموکل یہ کہدے کہ''جس سے چاہومعاملہ کرسکتے ہو'' تو اصول وفروع سے عقد سیح ہے گراینے نفس اوراولا دصغار سے عقد سیح نہیں۔

۳- اگرموکل عقد بالنفس اورالولد الصغیر کی بھی صراحتاً اجازت دیدے تو اس میں جواز اور عدم جواز دونوں قول ہیں۔(۲)

تفريعات:

(۱) پس جو شخص ہولل یا کمپنی کوبطور مضاربت چلار ہاہے وہ اس ہول، یا کمپنی کی گاڑی

(۱) ومن جهة تصرفه في رأس المال وكيل لرب المال (مجلة الاحكام العدلية: ١/ ٢ ٢ / المادة ١٣ م ١ شاملة)

(۲) لا يعقد و كيل البيع و الشراء و الإجارة و الصرف و السلم و نحوها (مع من تر دشهادته له) للتهمة و جوزاه بمثل القيمة (إلا من عبده و مكاتبه إلا إذا أطلق له الموكل) كبع ممن شئت (الدالخار) و في الشامية: (قوله إلا من نفسه) و في السراج: لو أمر ه بالبيع من هؤ لاء فإنه يجوز إجماعا إلا أن يبيعه من نفسه أو و لده الصغير أو عبده و لا دين عليه فلا يجوز قطعا و إن صرح به الموكل اهم منح. الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه؛ لأن الواحد لا يكون مشتريا و بائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه ، و إن أمر ه الموكل أن يبيعه من نفسه و أو لا ده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز بز ازية كذا في البحر ، و لا يخفي ما بينهما من المخالفة ، و ذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط ، و مثل ما في البرازية في النهاية عن الطحاوي ، و كأن في المسألة قولين خلافا لمن ادعى أنه لا مخالفة بينهما . (شاكى: ٨ - ٢٥٨)

کواپنی ذاتی ضرورت میں کرایہ دے کر بھی استعال نہیں کرسکتا ہے کیونکہ اس صورت میں وہ اپنے نفس سے عقد کرنے والا ہوگا اور مضارب کا اپنے نفس عقد کرنا جائز نہیں۔ (۲) مضارب جو ہوٹل چلار ہاہے وہ اپنے گھرے لئے کھانا قیمت دے کر بھی پارسل نہیں لے جاسکتا ہے کہ اس میں اپنے نفس (یا اصول وفر وع یا اولا دصغار سے ) عقد کرنا لازم آتا ہے۔

(۳)مضارب اپنی ذاتی دکان میں مال مضار بت رکھ کراس دکان کا کرایہ مشترک نفع یاراً س المال میں سے وصول کر ہے تو اس طرح کرایہ لینا جائز نہیں کہ یہ بھی عقد بالنفس کی صورت ہے۔

البته ایک قول میں جیسا کہ اوپر بیان ہوارب المال کی طرف سے صراحتا اجازت ہوتو مضارب ایپ نفس سے عقد کرسکتا ہے ،اس کی بنیاد پر ان تینوں مسائل میں صراحتا اجازت کے بعد جواز کا حکم ہوگا،احسن الفتاویٰ میں کاروباری دشوار یوں کے پیش نظر آخری مسئلہ میں اسی قول کواختیار کیا ہے۔(۱)

(٣) مضارب اپنے اصول (ماں باپ، دادادادی، نانا نانی) اور فروع (بیٹا بیٹی،
پوتا پوتی ، نواسا نواسی) سے مضار بت کے مال کونہ بچ سکتا ہے اور نہ ان سے خرید سکتا
ہے، مگریہ کہ رب الممال کی طرف سے صراحتا اجازت ہویا یوں کہا گیا ہو کہ'' جس سے
چاہم معاملہ کر سکتے ہو'' تو پھراصول وفر وع سے عقد جائز ہوگا۔

۵۱۳- **ضابطہ:** نفع میں مضارب کاحق معاملہ ختم ہونے کے بعد متعلق ہوتا

' تشریح: پس نفع حاصل ہوتے ہی مضارب وہ نفع لینے کاحق دار نہ ہوگا ، بلکہ اگر رب المال کی اجازت سے آپس میں نفع کی تقسیم کی گئی ہے تب بھی نقصان ہونے پر اس قدر نفع واپس کرنا ضروری ہوگا ،مثلاً دوشخصوں کے درمیان تین سال تک مضاربت

<sup>(</sup>۱)(د نکھئے:احسن الفتاویٰ:۲۴۸)

کامعاہدہ ہوااس کے بعد دوسال تک نفع ہوتار ہااور ہرسال علی الحساب نفع کی تقسیم عمل میں آئی لیکن تیسر سے سال بجائے نفع کے نقصان ہوگیاتو یہ تین سالہ مدت ایک ہی معاملہ ممضار بت کی ہے لہذا تیسر سے سال جو نقصان ہوا پہلے اس نقصان کی تلافی گذشتہ دوسالوں کے نفع سے کی جائے گی پھراگراس سے بھی نقصان کی تلافی نہیں ہوتی تو اصل سر مایہ سے تلافی کی جائے گی سے راس المال ہلاک ہوجائے یا چوری ہوجائے تو بھی بہی تھم ہے کہ اولانفع سے اس کی تلافی کی جائے گی پھر نفع سے زیادہ ہوتو اس زائد میں مضارب ضامن نہ ہوگا۔ (۱)

۵۱۴- ضابطه: مضارب ك تصرفات ك سلسله مين اصول يه ب كه: تصرفات تین قسم کے ہیں:ایک وہ جو باب مضار بت اوراس کے توابع میں سے ہیں جیسے خرید و فروخت کرنا، وکیل بنانا، رہن رکھنا، کراپہ پرلگاناکسی کومز دور مقرر کرناکسی کے ياس مال امانت رکھناوغیرہ تومضارب نفس عقد ہی سے ان تصرفات کا مجاز ہوگا خواہ رب المال کی طرف سے اجازت ہو یانہ ہو ۔۔۔ دوسری قسم ان تصرفات کی ہیں جن کا مضارب نفس عقدسے ما لک نہیں ہوتا ہے بلکہ اس وقت ما لک ہوتا ہے جب کہا جائے كتم جومناسب مجھوكرو (إذاقيل له اعمل مابدالك) وه تصرفات بيبين: مضارب کا دوسرے کومضار بت کے طور پر وہ سامان دینا یا کسی کواس تجارت میں شریک کرنا یا (١)وماهلك من مال المضاربة صرف إلى الربح أو لا فإن زاد الهالك على الربح لا يضمن المضارب, (إلى قوله: )وإن اقتسماه من غير فسخ ثم هلك المال كله أو بعضه (تراداه) أي المضارب والمالك الربح المقسوم حتى يتم رأس المال لأن الربح تابع فلا يسلم بدون سلامة الأصل فإن فضل شيءمن الربح بعدما استوفى رأس المال (اقتسماه)أي ما فضل لأنه ربح. وإن لم يف أي ربح ماهلك من رأس المال (فلا ضمان على المضارب) لأنه أمين فيه. (مجمع الأنهر: ( ۲۳ ۲ / ۲

اپنے یادوسرے کے مال کے ساتھ اس مال کوخلط کرنا۔۔۔ تیسری قسم ان تصرفات کی ہیں جن کا مضارب نہ نفس عقد سے مالک ہوتا ہے اور نہ مطلق اختیار دیئے سے بلکہ ان میں صراحتاً اجازت ضروری ہے ان تصرفات میں قرض دینا، قرض لینا، ہبہ کرنا،صدقہ کرناوغیرہ ہے کیونکہ کاروباری نقطہ سے ان تصرفات میں نقصان ہونا یقین ہے یاامکان زیادہ ہے۔ (۱)

مفارب اگر تجارت کے لئے سفر کرے تواس کا کھانا، پینا لباس، سواری، کپٹر ادھلائی اور جتنا خرج عاد تا تجار کامعمول ہویہ سب مال مضارب سے ہوگا اور اگر اپنے شہر میں کام کرے (خواہ وہ شہراس کی جائے پیدائش ہو یااس کو وطن بنالیا ہو) تو نفقہ اس کا اپنے مال میں ہوگا۔ (البتہ علاج کا خرج بہر حال مضارب خود کرے گا) (۲)

(۱) والأصل أن التصرفات في المضاربة ثلاثة أقسام: قسم: هو من باب المضاربة, وتوابعها فيملكه من غير أن يقول له: اعمل ما بدا لك كالتوكيل بالبيع والشراء والرهن والارتهان والاستئجار والإيداع والإبضاع والمسافرة وقسم: لا يملك بمطلق العقد بل إذا قيل اعمل برأيك كدفع المال إلى غيره مضاربة أو شركة أو خلط مالها بماله أو بمال غيره, وقسم: لا يملك بمطلق العقد، ولا بقوله: اعمل برأيك إلا أن ينص عليه, وهو ما ليس بمضاربة ولا يحتمل أن يلحق بها كالاستدانة عليها الهدملخصا . (شامي ١٨٠٨) يحتمل أن يلحق بها كالاستدانة عليها الهدملخصا . (شامي ١٨٠٨) (وإذا سافر) ولو يوما (فطعامه وشرابه و كسوته وركوبه) بفتح الراء ما يركب ولو بكراء (وكل ما يحتاجه عادة) أي في عادة التجار بالمعروف (في مالها) لو صحيحة لا فاسدة .... (وإن عمل في المصر) سواء ولد فيه أو اتخذه مالها ) لو صحيحة لا فاسدة .... (وإن عمل في المصر) سواء ولد فيه أو اتخذه دارا (فنفقته في ماله) كدوائه على الظاهر . (الدرالمختار على هامش رد

تشریک: اورحالت سفر کا نفقه بھی اولا نفع میں سےمحسوب ہوگا ،اگرنفع نہ ہوتو پھر اصل سرمایہ میں سے ماخوذ ہوگا۔ (۱)

اور تجارت کے لئے جس شہر میں سفر کرے اس میں خواہ ایک دن رکنے کی نیت کرے یا پندرہ دن کی نیت کرے نفقہ بہرصورت مال مضاربہ سے ہوگا۔البتہ اگراس شہر میں اس کے اہل رہتے ہوں تو پھراس کا نفقہ مال مضاربہ سے ساقط ہوجائے گا اور خود کے ذمہ ہوجائے گا جیسا کہ شرح الطحطا وی میں ہے۔ (۲)

المعناد بن المحمد المعناد بن فاسده مآل کے لحاظ سے اجارہ فاسدہ ہے۔ (۳) تشریح: پس اگر مضار بت فاسدہ وگئ مثلاً شرط لگائی کہ روپیدا یک کا ہوگا اور کام دونوں کریں گے ، یارب المال ہر ماہ ایک معین نفع مثلاً دوہزار یا پانچ ہزار لیا کرے گا یامضار ب راکس المال میں بھی شریک رہ گا وغیرہ توان سب فاسد صور توں میں مضار بت انجام کا راجارہ فاسدہ ہے، اس کا تھم یہ ہے کہ مضار ب اس میں اجرت مثل ریعنی بصورت ملازمت کام کرنے کی صورت میں جو تخواہ ل سکتی تھی ) یا منافع مقررہ میں (یعنی بصورت ملازمت کام کرنے کی صورت میں جو تخواہ ل سکتی تھی ) یا منافع مقررہ میں سے جو کم ہواس کا حقدار ہوگا (اور سارانفع یا نقصان رب المال کے لئے ہوگا ) جیسا کہ

(۱)وسبيلالنفقةأن تحسب من الربح إن كان و إن لم يكن له فهو من رأس المال. (تا تارغانيرمديد:۳۵۱/۱۵)

(۲) وفي شرح الطحطاوى: فإن خرج من ذالك المصر فإن نفقته في مال المضاربة إذا خرج بنية التجارة سواء كان مدة السفر أو دونها فإذا وصل إلى المصر الذى قصده ينظر إن كان ذالك المصر مصر نفسه أو يكون له في ذلك المصر أهل سقطت نفقته متى دخله لأنه ليصير مقيما بدخوله ، وإن لم يكن ذالك مصره ولم يكن له فيه أهل فإن نفقته لا تسقط ما دام مقيما فيه لأجل المال وإن نوئ اقامة خمسة عشريوما. (تا تا رفانيم ديد ١٥٠ / ٣٥ / ١٥)

(m) واجارة فاسدة إن فسدت (الدرالمخمار: ١٨٨)

اجارہ فاسدہ میں مستاجر اجرت مثل یا مقررہ اجرت میں سے جو کم ہو اس کاحق دار ہوتا ہے۔(۱)

ے ۵۱۷ - **ضابطہ**: جن چیزوں سے وکالت ختم ہوجاتی ہے عقد مضاربت (اور شرکت ) بھی ختم ہوجا تا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

تشرتے: پس رب المال یامضارب کی موت سے؛ یاسی ایک کے جنون (پاگل پن)
سے؛ یاسر مایے کار کے نعوذ باللہ مرتد ہونے سے؛ یاسر مایے کارکا مضارب کو معزول کرنے
سے جب کہ مضارب کو معزولی کا علم بھی ہوجائے؛ عقد مضاربت ختم ہوجائے گا
جیسا کہ ان سب صور توں میں وکالت ختم ہوجاتی ہے۔ (۳)

البتہ معزولی کے وقت سرمایہ اگر سامان کی صورت میں ہو ( یعنی مضارب نے سامان خرید لیاہے ) تواس وقت تک معزول نہ ہوگا جب تک کہ وہ اس سامان کو پچ کر کرنسی کی صورت نہ دیدے اور نفع یا نقصان ظاہر نہ ہو؛ برخلاف وکیل کے کہ اس کا پیچکم نہیں موکل جب بھی معزول کرے علم ہوجانے کے بعد وہ معزول ہوجا تا ہے۔ (۳)



(۱) فلاربح للمضارب حينئذ بل له اجر مثل عمله مطلقاً ربح او لابلازيادة على المشروط (الدرالخار: ٣٣١/٨)

(٢)وكل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة. (برائع الصالع: ١٥٤/٥)

(٣) (مستفاد: بدائع: ١٥٨/٥ - ١٥٠ از كريا، شامى: ١٨- ٣٣٣ ٢ كريا البناية شرح الهداية: ١ ١ / ٥ كشاملة ، اللباب: ١٣٥/٢ شاملة )

(٣)ومنها: أن المضارب إذا اشترى بمال المضاربة عروضا ثم عزله رب المال عن المضاربة لا يعمل عزله وإن علم به بخلاف الوكيل على ما يجيء. (البناية شرح الهداية: ١ / ٢ ٨ / ٢ مشاملة)

## كتابالشركة

۵۱۸- فعالمه درست نهیس در کت کامعامله درست نهیس در

تشری جمیاحات یعن جس کی عام اجازت ہوتی ہے جیسے شکار کرنا ہر کاری زمین سے گھاس کا نما ہنہر یا تالاب سے مجھلی پکڑنا ہمندرسے جواہرات نکالناوغیرہ ان میں شرکت کا معاملہ درست نہیں بلکہ اس چیز کو جو شخص پائے گا اور قبضہ کرے گا وہ ہاسی کی ہوگی دوسرااس میں شریک نہ ہوگا (گریہ کہ پانے والا اپنے ساتھی کو بھریہ تہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے ) کیونکہ ان چیزوں میں وکیل بنانا ہی درست نہیں جبکہ شرکت کی بنیا و وکالت پر ہے، یہی وجہ ہے کہ جس شخص میں وکالت کی اہلیت نہیں ہوتی ہے جیسے ناسمجھ وکالت پر ہے، یہی وجہ ہے کہ جس شخص میں وکالت کی اہلیت نہیں ہوتی ہے جیسے ناسمجھ بحدہ نوعیرہ اس کے ساتھ شرکت کا معاملہ درست نہیں۔ (۱)

۵۱۹-**ضابطه**:عروض (سامان) میں عقد شرکت جائز نہیں۔<sup>(۳)</sup>

تشریکے: پس بوقت عقد سر مایہ کا کرنسی میں ہونا ضروری ہے، اگر''سر مایہ'' سامان کی صورت میں ہے تو عقد درست نہیں، بیاحناف کے نز دیک ہے۔

البتہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک عروض میں بھی عقد شرکت ومضار بت جائز ہادہ درمضار بت جائز ہے اورمضار بت کے باب میں گزرچکا ہے کہ حضرت اقد س تھانوی رحمہ اللہ نے امداد الفتاویٰ میں بوجہ ابتلائے عام اس مسلہ میں امام مالک کا قول اختیار کیا ہے ، پس فی زمانہ کاروباری مشکلات کے پیش نظر ضرور تا اس پر عمل کی گنجائش ہوگی۔ (۴)

<sup>(</sup>١)(الدرالمختارمعهامشردالمحتار:١/٥ • ۵فصل في الشركة الفاسدة)

<sup>(</sup>٢) (بدائع:۷۷/۵) (٣) فلاتصح الشركة في العروض (بدائع:۷۷/۵)

<sup>(</sup>۴) ( دیکھئے امدادالفتاوی: ۳٫۵۵ م، کتاب الشرکت، مکتبه ذکریا دیوبند )

۵۲۰- **ضابطه**: جهال شرکت مفاوضه صحیح نه هولیکن شرکت عنان کے صحیح ہونے میں کوئی چیز مانع نہ ہوتو وہ شرکت''شرکت عنان''میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ (۱) تشری بشرکت مفاوضہ بیہ ہے کہ دوآ دمی اس طرح شریک ہوں کہ دونوں کا سرمایه مساوی مواورتصرفات اور تجارتی واجبات میں دونوں کو برابر کاحق حاصل ہوگویا شرکت کی اس صورت میں حقوق کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے وکیل ہوتے ہیں جبکہ ذمہ داریوں کے عائد ہونے کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے تغیل ہوتے ہیں ---اورشرکت عنان ہیہ ہے کہ: دوشخصوں کامشترک سر مایہ ہوخواہ برابر ہویا کم دبیش، پھر تجارت کی جائے اور نفع کی تقسیم طے شدہ تناسب سے عمل میں آئے ، شرکت کی اس صورت میں سر مایہ کا مساوی ہونا ضروری نہیں اور نہ ہی ایک کی ذ مہداری دوسرے پرعائدہوتی ہے اسی بنا پراس میں کفالت کی اہلیت شرطنہیں صرف و کالت کی الميت كافى ہے۔اس شركت كے جواز ميں سب كا اتفاق ہے اوراس ميں بوجه سمولت وآسانی کے اس کا وقوع بھی بکثرت ہے جبکہ شرکت مفاوضہ کے جواز میں ائمہ کا اختلاف ہے صرف احناف کے یہاں وہ جائز ہے ائمہ ثلاثہ کے نز دیک جائز نہیں اوراس کا وقوع بہت نادر ہے۔(۲)

اس تمہید کے بعد ضابطہ کی تشریح ہیہ کہ: جہاں شرکت مفاوض تیج ندرہ۔ جیسے شرکت مفاوضہ کے کسی شریک کو ہدیہ یاصد قد یامیراث میں کچھ مال مل جائے تواس سے شرکت مفاوضہ تم ہوجاتی ہے۔ تواگر وہاں شرکت عنان کے لئے کوئی شرط مانع نہ

<sup>(</sup>۱) كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرط و لا يشترط ذلك في العنان كان عناناً ، لاستجماع شر الط العنان . (اللباب في شرح الكتاب: ٢/ ١،١٢٣ ليحر الراكق ١٨٣/٥)

<sup>(</sup>۲) (مستفاد: شامی: ۲/۵۷۱-۴۸۳ ، اللباب فی شرح الکتاب: ۲/–۱۲۵ ) ۲۲ ، الفقه الاسلامی و أدلته: ۱۵/۴ ، بدائع الصنائع: ۵/۵۷ – ۸۲ )

ہوتو وہ شرکت خود بخو د' شرکت عنان' میں تبدیل ہوجائے گی اوراس میں شرکت عنان کے احکام جاری ہوں گے۔

لیکن اگرکوئی چیز مانع ہو جیسے اس ملک میں مختلف قسم کی کرنسایاں: ڈالر، رو پیہ وغیرہ برابر طریقہ پر رائج ہوں تو نفع میں کرنی کی تعیین نہ ہونے کی وجہ سے اس صورت میں شرکت مفاوضہ شرکت عنان میں تبدیل نہ ہوگی، بلکہ اب با قاعدہ کسی معین کرنی پرمستقلاً شرکت عنان کا عقد ضروری ہوگا کیونکہ شرکت عنان میں کرنی کی تعیین شرط ہے۔ (۱)

۵۲۱- **ضابطہ**:غیر عامل شریک کاسر مایہ کے تناسب سے زیادہ لینا جائز نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

تشری بیش جو چاہے فیصد نفع متعین کرسکتے ہیں آگرتما میں ماید دارعمل کرتے ہوں تو کم وبیش جو چاہے فیصد نفع متعین کرسکتے ہیں خواہ سر ماید کے تناسب سے زیادہ ہویا کم ہمیکن اگرکوئی شریک کے لئے سر ماید کے تناسب سے زیادہ نفع لینا جائز نہ ہوگا مثلاً کسی شریک کا سر مایہ نصف ہے اور وہ کچھ عمل نہیں کرتا ہے تو شرح نفع میں سے مثلاً کسی شریک کا سر مایہ نصف ہے اور وہ کچھ کمل نہیں کرتا ہے تو شرح نفع میں سے مضل کے سے زیادہ لینا اس کے لئے جائز نہ ہوگا اس کے لئے نفع کا نصف یا اس سے کم کی تعیین ضروری ہے ، کیونکہ ذائد اس کے حق میں بلاعوض ہوکر سود ہوجا تا ہے۔

اور عمل کرنے والانثریک جس قدر چاہے نفع متعین کرسکتا ہے اس لئے کہ سرمایہ کے تناسب سے جوزیا دہ نفع ہوگا وہ اس کی محنت کاعوض ہوگا پس اس صورت میں اس

<sup>(</sup>۱)قوله: (ولا يشترط ذلك في العنان) جملة حالية احترز بها عما يشترط في العنان أيضا كعدم اشتراط دراهم معلومة من الربح لأحدهما فلا تكون عنانا أيضا (شامي:٧١ـ٢/٢)

<sup>(</sup>۲)مع التفاصل في المال دون الربع وعكسه (ورمخّار) وإن شوط الربع للعامل أكثر من رأس ماله جاذ (شّامي:۲۸۳۸، تركريا)

کے حق میں بیعقد''مضاربہ''اور''مشارکہ'' دونوں کا مجموعہ ہوگا۔

فائدہ: شرکت میں بھی مضاربت کے مثل نفع کا فیصد یعنی چالیس فیصد، پچایس فیصداس طرح طے کر ناضروری ہے معین نفع جیسے ہر مہینے پانچ ہزاردیں گے یہ جائز نہیں،اس سے شرکت فاسد ہوجاتی ہے۔(۱)

۵۲۲- **صابطه**: شریک کا ہر وہ تصرف جس میں مال تلف ہوتا ہویا بلاعوض کسی کو مالک بنانالازم آتا ہو بلاا جازت شرکاء جائز نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

تفریع: پس شرکاء میں سے کوئی بھی شریک خواہ وہ سر مایہ میں ممل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو سرمایہ یا اس کے نفع کو (جو مال مشتر کہ ہے) نہ کسی کو ہدیہ وصدقہ کر سکتا ہے، نہ قرض دے سکتا ہے اور نہ رہن رکھ سکتا ہے ان تصرفات کے لئے اس کو دیگر شرکاء سے صراحتا اجازت لینا ضروری ہوگا کیونکہ ہدیہ وصدقہ میں مال کا تلف اور قرض وغیرہ میں بلاعوض مال کا دینالازم آتا ہے۔ (۳)

ان کےعلاوہ باقی تصرفات جیسے مال کواجرت پر دینا،ادھار بیچنا، یا کسی کے پاس امانت رکھنا، یا کام کے لئے ملاز مین مقرر کرنا، یا کسی کوخر بدوفروخت کا وکیل بنانا یا یا تجارتی مقاصد کے تحت کسی سے قرض لیناوغیرہ سب تصرفات شریک عامل کے لئے جائز ہےان تصرفات میں مستقل اجازت کی ضرورت نہیں۔(م)

<sup>(</sup>۱)وتفسد باشتراط دراهمه مسماة من الربح لأحد هما تقطع الشركة كما مر\_(الدرالمختار علىهامشردالمحتار: ٣٨٩/١)

<sup>(</sup>۲) و كذا كل ماكان اتلافا للمال أو كان تمليكاً للمال بغير عوض\_ (الدر المختار على هامشر دالمحتار: ۹۳/۲ مزكريا, مجمع الأنهر: ۲۲۳۱) المختار على هامشر دالمحتار: ۹۳/۲ من كريا, مجمع الأنهر: و لا القرض إلا (۳) لا يملك الشريك الشركة .... و لا الرهائي المشروالم تاريك القرض إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه . سواج . (الدرالخارع في المخاوضة أن يستأجر ... و يبضع أي يدفع بها و لكل من شريكي العنان و المفاوضة أن يستأجر ... و يبضع أي يدفع بها و لكل من شريكي العنان و المفاوضة أن يستأجر ... و يبضع أي يدفع بها المفاوضة أن يستأجر ... و يبضع أي يدفع بها المفاوضة أن يستأجر ... و يبضع أي يدفع بها المفاوضة أن يستأجر ... و يبضع أي يدفع بها المفاوضة أن يستأجر ... و يبضع أي يدفع بها المفاوضة أن يستأجر ... و يبضع أي يدفع بها المفاوضة أن يستأجر ... و يبضع أي يدفع بها المفاوضة أن يستأجر ... و يبضع أي يدفع بها المؤلفة ال

استدراک: لیکن اگرکوئی شریک وہ مال کسی اورکوشرکت پردے-تواگر چپہ اس میں مال کا تلف یا بلامعاوضہ دینانہیں ہے گر- یہ بلاا جازت جائز نہیں ہے، برخلاف اگرمضار بت پر دے تو یہ جائز ہے۔ کیونکہ عام اصول یہ ہے کہ ٹی ء ہمیشہ اپنے سے ما فوق کے تابع ہوتی ہے اپنے مثل یا کم ترکے تابع نہیں ہوتی ہے اور مضاربت اور شرکت میں عقد شرکت مضاربت سے درجہ میں بڑھا ہواہے ( کیونکہ وہ اصل اور فرع ليعنى سرماييا ورنفع دونول ميں شركت كاموجب ہے جبكه مضاربت صرف فرع ليعني نفع میں شرکت کا موجب ہے) لہذا عقد مضاربت میں مضارب دوسرے کو مال مضاربہ-بلااجازت رب المال-نه مضاربت پردے سکتاہے اور نه شرکت پر کیونکه مضاربت اس عقد کامثل اور شرکت اس سے مافوق ہے لہذا تبعاً ان کی اجازت نہ ہوگی ،جبکہ عقد شرکت میں شریک مال مشترک کومضار بت پرتو دےسکتا ہے کیونکہ بیشرکت سے کم درجہ ہے لیکن شرکت پرنہیں دے سکتا ہے کیونکہ وہ اس عقد کامثل ہے، پس شرکت پردینے کے لئے دیگر شرکاء سے مستقل اجازت کی ضرورت ہوگی، تبعاً اس کی اجازت نه هوگی ـ<sup>(۱)</sup>

المال بضاعة بأن يشتر ط الربح لرب المال ، ويو دع ... و يضار ب و يو كل أجنبيا ببيع و شراء ... و يبيع بنقد و نسيئة (الدرالخاعلى المشردالحتار: ۲۹۱۸ مومود و المختار: ۲۹۱۸ مومود و المختار: ۲۹۱۸ مومود و المختار: ۲۹۱۸ مومود و المختار المرابة ؛ ذكر محمد في الأصل عن أبي حيفة أنه له ذلك ... و الاستدلال الله ذلك ، و روى الحسن عن أبي حنيفة أنه ليس له ذلك ... و الاستدلال بالشركة غير سديد؛ لأن الشركة فوق المضاربة ؛ لأنها تو جب الشركة في الفرع لا في الأصل و الشيء الأصل و الفرع؛ و المضاربة تو جب الشركة في الفرع لا في الأصل و الشيء يستتبع ما هو دو نه و لا يستتبع ما هو فوقه أو مثله ، و لهذا لا يملك المضارب أن يدفع المال مضاربة بمطلق العقد؛ لأن المضاربة مثل المضاربة ... الخ (بدائع الصنائع: ۲۵ مه م ما مورد منه و لا منه منته منه و المنائع المضاربة مثل المضاربة ... الخ (بدائع المنائع المنائع المنه منه و المنه المنه المنه و المنه و

۵۲۳- ضابطه: هرشرکت فاسده مین نفع بفقدر مال تقسیم کیاجائے گا،اس میں زیادتی کی شرط معتبر نه ہوگا۔ (۱)

تشری :اگرشرکت کسی وجہ سے فاسد ہوگئ جیسے نفع کی تقسیم بجائے فیصد مقرر کرنے کے قطعی مقدار میں طے کی گئی مثلااس شریک کو ہر ماہ پانچ ہزار دینا ہوگا تو ہیہ شركت فاسد باس صورت مين نفع بقدر مال وسرمايه كتقسيم كياجائ كاليعن جس كا جتناسر مایہ ہوگا اس کے تناسب سے نفع کی تقسیم عمل میں آئے گی اگر کسی کے لئے سر مایہ سے زیادہ کی شرط رکھی گئ ہوتو ہر بنائے فساداس کے لئے وہ زیادتی جائز نہ ہوگی ، یہاں تک کہ عامل شریک بھی اینے مال کے بقدر ہی نفع لے سکتا ہے اپنے کام کی اجرت کے نام پر پچھزیادہ لینااس کے لئے جائز نہ ہوگا، کیونکہ شریک کے لئے اپنے عمل کی بنیاد پر کچھزیادہ نفع لینالینی نفع کا فیصد کچھ بڑھا کر طے کرنا توجائز ہے لیکن اس کاعمل کی اجرت ( شخواه)لینا جائز نہیں کیونکہ مال مشترک میں( یعنی جس مال میں وہ خود شریک ہواس میں )عمل کی اجرت لینا جائز نہیں جبیبا کہ فقہاء نے قفیز طحان کے تحت اس کو بیان کیا ہے اور پھریہاں تو چونکہ شرکت فاسد ہوگئ ہے اس لئے اجرت کے علاوہ تفع کی زیادہ مقدار بھی لینااس کے لئے جائز نہ ہوگا،اب شرکت فاسدہ میں صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ:''ہرایک کے سرمایہ کے حساب سے برابر نفع کی تقسیم ممل

۵۲۴- **ضابطہ:** ہر دہ شخص جس کومشترک چیز کی اصلاح ومرمت کے خرچ میں مجبور کیا جاسکتا ہوا گر بغیرا جازت کے اس کا دوسرا نثریک تنہا وہ کام کردے تووہ

<sup>(1)</sup>وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال، ويبطل شرط التفاضل. (اللباب في شرح الكتاب: ٢٠٠٢)

<sup>(</sup>٢)(قوله: والربح إلخ).... ولم يذكر أن لأحدهم أجراً لأنه لا أجر للشريك في العمل بالمشترك كماذكروه في قفيز الطحان. (شامى:١٦/ ٥٠٣)

(اصلاح کرنے والا)متبرع ہوگاور نہیں۔(<sup>()</sup>

تشری جیسے چکی ، جمام ، شق ، گاڑی وغیرہ نا قابل تقسیم چیز جب دوشخصوں کے درمیان مشترک ہواوراس میں کوئی نقصان ہوجائے تو عام قاعدہ یہی ہے کہ دوسر بے شریک کواس کی اصلاح ومرمت کے خرچ پر مجبور کیاجا تا ہے اگر وہ انکار کرد ہے تو اس پر مقدمہ (کیس) وائر کیاجا سکتا ہے لیکن پہلے شریک نے دوسر سے شریک کی یا قاضی کی اجازت کے بغیر تنہاوہ کام کرلیا تو اس میں وہ متبرع ہوگا اب اپنے شریک کے پاس سے اس کا تاوان وہرجانہ وصول نہیں کرسکتا ہے کیونکہ جب اس کو یہاں چارہ جوئی عاصل تھی کہ وہ اپنے شریک کے کھر ہے گا۔ اس کی طرف سے تبرع ہی مانا جائے گا۔ اس کی طرف سے تبرع ہی مانا جائے گا۔

کیکن اگراپنے شریک کی اجازت سے یا قاضی کے عکم سے اس نے تنہا بیخرچ کیا ہے تو اس صورت میں وہ متبرع نہ ہوگا دوسرے شریک سے بقدر شرکت ہرجانہ وصول کرسکتا ہے۔ (۲)

اوراگرکام ایساہوکہ دوسرے شریک کواس پر مجبور نہیں کیاجاسکتا ہے جیسے نیچے کی منزل ایسی خستہ ہوگئ کہ او پر کی منزل گرنے کا اندیشہ ہے تو او پر کی منزل والا نیچ والے کواس کے سیح کرنے پر مجبور نہیں کرسکتا ہے، ایسی صورت میں اگراد پر والے نے اپنے ساتھی سے پوچھے بغیر نیچے کی عمارت کو سیح کردیا تو یہ اس کی طرف سے تبرع نہ ہوگا وہ اپنے اس شریک (نیچے والے) سے اس کے خرج کا مطالبہ کرسکتا ہے۔ اس طرح مشترک دیوار پر کسی ایک کی حجبت کا بوجھ ہو اور دیوار خستہ ہوگئ ہوجس سے حجبت گرنے کا اندیشہ ہوتو اگر حجبت والا اپنے ساتھی سے پوچھے بغیراس دیوارکی مرمت کردے تو وہ

<sup>(</sup>۱)قلت: والضابط أن كل من أجبر أن يفعل مع شريكه إذا فعله أحدهما بلاإذن فهو متطوع وإلالا (الدرالخارعلي بإمش ردالمختار:٢١٦٦)

<sup>(</sup>٢)(الدروالثامي:٢ر٥١٥-١١٢)

ال مرمت کے خرچ کا بقدر حصہ مطالبہ کر سکتا ہے۔(۱)

لیکن بیر لیعنی عدم اجبار کی صورت میں عدم تبرع) اس وقت ہے جبکہ کام کرنے والااس میں مضطر ہو ( جبیبا کہ ان دو مثالوں سے واضح ہوا کہ او پر کی منزل والا اور چھت والا اکام کرنے پر مضطر تھا) اگر کام کرنے والا مضطر نہ ہو جیسے مثلاً کوئی مشترک مکان ایسا ہے کہ اس کو تقسیم کیا جاسکتا ہے یا دیوارالی ہے کہ وہ اپنی بنیا دے ساتھ دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی نقصان ہوگیا ہے تو یہاں اگر چہدم جبر کی صورت ہے لیکن اگر اپنے ساتھی سے اجازت کے بغیر کام کرلیا تو اس میں وہ متبرع ہوگا چنا نچہ اپنے ساتھی سے اس کا کوئی خرج وصول نہیں کرسکتا ہے کیونکہ اس کے لئے مکن تھا کہ اپنے ساتھی سے اس کا کوئی خرج وصول نہیں کرسکتا ہے کیونکہ اس کے لئے مکن تھا کہ اپنے صے کوالگ کردے اور صرف اس میں کام کرے۔ (۱)

۵۲۵-**ضابطہ**: وہ تمام چیزیں جن ہے وکیل وکالت سے معزول ہوجا تا ہان سے *عقد نثر ک*ت باطل (ختم )ہوجا تا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

تشری : پس جیسے موکل کے معزول کرنے سے وکیل معزول ہوجا تا ہے شرکت میں بھی کوئی ایک شریک یک طرفہ معاملہ ختم کردی تو وہ عقد فنخ ہوجا تا ہے البتہ اس

(۱) والثاني كما في سفل انهدم، فإن صاحبه لا يجبر على البناء على ما مر، فذو العلو مضطر إلى البناء وصاحبه لا يجبر، فإذا أنفق ذو العلو لا يكون متبرعا، و مثله الحائط المنهدم إذا كان عليه حمو لة الآخر على ما يأتي بيانه. (ثا ى:۲/۱۵) (۲) بخلاف ما إذا كان مريد الإنفاق غير مضطر و كان صاحبه لا يجبر كدار يمكن قسمتها و امتنع الشريك من العمارة فإنه لا يجبر، فلو أنفق عليها الآخر بلا يذنه فهو متبرع؛ لأنه غير مضطر إذ يمكنه أن يقسم حصته و يعمرها كما صرحبه في الخانية. (ثا ي:۱/۱۵، تركيا)

(٣)وجميع مايخرج به الوكيل عن الوكالة يبطل به عقد الشركة(بدائع الصنائع:١٠٩/۵) صورت میں شنخ کے لئے دوسرے شریک کواس شنخ کاعلم ہونا ضروری ہے اس سے پہلے فنخ درست نہ ہوگا جیسا کہ وکیل کو جب تک معزول کا علم نہیں ہوتا ہے وہ معزول نہیں ہوتا ہے اور اس کا تصرف صحیح رہتا ہے۔

اسی طرح شرکاء میں سے سی ایک کی موت ہوجائے یا پاگل ہوجائے یا نعوذ بااللہ مرتد ہوکردارالاسلام سے دارالحرب میں چلا جائے توان صورتوں میں جس طرح وکالت ختم ہوجاتی ہے شرکت بھی باتی ندرہے گی خواہ دوسرے شریک کواس بات کاعلم ہویانہ ہوجیسا کہ وکیل کواس کاعلم ضروری نہیں۔(۱)

نوٹ : شرکت کی اقسام واحکام کے متعلق ایک مفید شجرہ کتاب کے اخیر میں ملاحظ فرمائیں۔



(۱) (وإذا مات أحد الشريكين أو ارتدو لحق بدار الحرب) وحكم بلحاقه: لأنه بمنزلة الموت (بطلت الشركة) لأنها تتضمن الوكالة، ولابد منها لتحقق الشركة، والوكالة تبطل بالموت وكذا بالالتحاق مرتداً، وإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة، ولا فرق بين ما إذا علم الشريك بموته وردته أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكمي، بخلاف ما إذا فسخ أحد الشريكين الشركة حيث يتوقف على علم الآخر، لأنه عزل قصدي. قيدنا بالحكم بلحاقه لأنه إذا رجع مسلماً قبل أن يقضي بلحاقه لم تبطل الشركة. (اللباب في شرح الكتاب: ٢١ - ١٣ شاملة ، بدائع يقضي بلحاقه لم تبطل الشركة. (اللباب في شرح الكتاب: ٢١ - ١٣ شاملة ، بدائع الصنائع: ١٥ / ١٠ ازكريا) ليكن ان سبصورتول من دوسر شركاء كن شراكت باقى رجى لين الرمتوفي يا مرتدكورث يا پاگل كاولي شركت كوجاري ركها چا بين توان كواس عقد كي تجديد كين المول كانو اثلاثة فمات أحدهم حتى انفسخت في حقه لا تنفسخ في حقالا تنفسخ في حقالا تنفسخ في

تمہید: مزارعت ذرع سے شتق ہے جس کامعنی ہیں کھیتی کرنا، اوراصطلاح میں مزارعت کہاجا تا ہے بیداوار کے کچھ جھے پرشر عامعین شدہ شرا کط کے ساتھ بٹائی کا معاملہ کرنا۔ یہ عقد مزارعت امام اعظم ابوحنیف ٹنز دیک جائز نہیں ہے یہی مذہب امام شافعی کا ہے جبکہ صاحبین (امام ابو یوسف اورامام محمد ) کے نز دیک جائز ہے اور بوجہ تعامل اور حاجت کے احناف کے یہاں فتو کی صاحبین کے قول پر ہے۔ (۱)

۵۲۷- **ضابطہ:** مزارعت میں مالک اور مزارع دونوں کے لئے پیداوار میں سے حصہ کشائع کامقرر کرنا ضروری ہے۔

تشری : حصہ سُٹائع : یعنی نصف ، تہائی ، چوتھائی وغیرہ ، اگر معین وزن یا کیل کی مقدار طے کی گئی مثلا ما لک زمین کے لئے پیداوار کا بچاس من ہوگا باقی مزارع کا ہوگا یا مزارع کے لئے پیداوار کا دس من ہوگا تو سیجے نہیں ، کیونکہ مکن ہے پیداوار آئی ہی ہوتو پہلی صورت میں مزارع اور دوسری صورت میں مالک کو پچھنیں ملے گا۔

مزارع کے لئے پیداوار کے علاوہ کوئی اور چیز دینا طے کیا گیا مثلاً گیہوں ہوئے اور چاول دینا طے کیا گیا مثلاً گیہوں ہوئے اور چاول دینا طے کیا گیا یا حاصل شدہ گیہوں کی بجائے بازار سے گیہوں خرید کردینا طے کیا گیا تو یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ پھر یہ مزارعت نہ رہے گی مزارعت میں مزارع کے لئے پیداوار میں سے ہی کچھ حصہ بطورا جرت دینا ضروری ہے، تا کہ اجار ہ مطلقہ سے یہ الگ رہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) (متقاد: بدائع، بدایه، اللباب، البحر، شامی)

۲) يشترط حين العقد تعيين حصة الزارع من الحاصلات جزءا شائعا →

۵۲۷- **ضابطہ:** مزارعت میں ہروہ کام جو کیتی کی اصلاح کے لئے ہوتا ہے وہ مزارع کے ذمہ ہے۔

جیسے بینچائی کرنا، جانوروں سے کھیتی کی حفاظت کرنا، دوائی چھڑ کنا دغیرہ سب مزارع کے ذمہ ہے کیونکہ بیعقد کا مقتضاء ہے یعنی نفس عقد اس کوشامل ہوتا ہے اگر چہ بوقت عقد ان کو بیان نہ کیا گیا ہو۔(۱)

محک محک مطابطہ: مزارعت میں (نیج اورآلۂ کاشت کے علاوہ) کیجتی سے متعلق تمام اخراجات میں فریقین اپنے حصہ کے تناسب سے شریک ہوں گے۔
تشریح: پس کھاد ڈالنے ،خودرو پودوں کو اکھاڑنے ، کٹائی کرنے ،بار برداری کرنے اورگاہنے وغیرہ کے اخراجات دونوں پران کے حصوں کے تناسب سے عائد ہوں گے ( مگر یہ کہ بوقت عقد کسی ایک کے لئے اس کی شرط لگائی جائے اور وہ منظور بھی کرلے تو پھرای پریاخراجات لازم ہوں گے ) (۲)

→ كالنصف والثلث فإذا لم تتعين حصته أو تعينت على إعطائه شيئا من غير الحاصلات أو قطعت على مقدار كذا كيلة من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة. (مجلة الأحكام العدلية: ١/١/٢ مشاملة) (ومنها): أن تكون حصة كل واحد من المزار عين بعض الخارج حتى لو شرطا أن يكون من غيره لا يصح العقد لأن المزارعة استئجار ببعض الخارج به تنفصل عن الإجارة المطلقة (برائع: ٢٥٨/٥، زكريا)

<sup>(</sup>ا) ان كل ما كان من عمل المزارعة مما يحتاج إليه لإصلاحه فعلى المزارع؛ لأن العقد تناو له و قد بيناه. (برائع: ٢٦٣/٥، زكريا)

<sup>(</sup>۲) ان كل ما كان من باب النفقة على الزرع من السرقين و قلع الحشاوة ، و نحو ذلك فعليهما على قدر حقهما ، و كذلك الحصاد و الحمل إلى البيدر و الدياس و تذريته ، لما ذكرنا أن ذلك ليس من عمل المزارعة حتى يختص به المزارع . (بدائع : ٢٦٢/٥ ، زكريا)

۵۲۹- ضابطہ: مزارعت فاسدہ میں تمام پیداداراس کی ہوگی جس کا نیج ہے اور دوسراسائقی اگر مالک زمین ہے تواس کے لئے زمین کا کرایہ ہوگا اورا گرمزار ع ہے تو اس کے لئے اس کی محنت کی اجرت مثل ہوگی۔ (۱)

تشری : مزارعت فاسدہ جیسے پیدادار میں حصہ بجائے فیصد مقرر کرنے کے وزن یا پیانہ کی قطعی مقدار سے متعین کیا گیا؛ یا حصہ میں جہالت رکھی؛ یا کیا ہوئے گااس کی وضاحت نہیں کی اور کلی اختیار بھی نہیں دیا؛ یا جیسے زمین مالک پرعمل کی شرط لگائی گئی؛ یا ساری پیدادار ایک کے لئے ہونا طے کیا گیا؛ توان سب صور توں میں مزارعت فاسد ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ ساری پیدادار نئے والے کی ہوگی اور دوسر افریق اگر مالک زمین ہے تو اجرت مثل کا مستحق ہوگا۔

پھر مذکور صورت میں ساری پیدادار کا مستحق اگر مالک زمین بنتا ہے تو وہ سب اس کے لئے حلال ہے کیونکہ نئے بھی اس کا ہے اور زمین بھی اس کی لمیکن اگر مزارع مستحق ہوتا ہے تواس کے لئے وہ پیداداراس قدر بی حلال ہوگی جتنااس کا نئے اور دوسری لاگت گئی ہے اس سے زائد پیدادار کا صدقہ کرنااس پرلازم ہوگا۔ (۱)

فاطلا : اگر کسی ایک فریق کا انتقال ہو جائے تو اصولاً یہ عقد ختم ہوجانا چاہئے کیونکہ مزارعت ایک طرح کا اجارہ ہے اور اجارہ کسی ایک فریق کی موت پرختم ہوجاتا

<sup>(1)</sup> تكون جميع الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر فإذا كان الآخر صاحب الأرض فيأخذ أجر المثل. (مجلة الأحكام العدلية: ٢٧٧١)

<sup>(</sup>٢) ويطيب الخارج كله لرب البذر إن كانت الأرض له لأنه نماء بذره وخراج أرضه وإن لم تكن الأرض لصاحب البذر تصدق بمازاد على البذر و المؤن كذا في البرهان (درر الحكام شرح غرر الأحكام: ٣٢ ١/٢ ٣ مشاملة تحفة الفقهاء: ٨٢ ٢ ٢٨ مشاملة)

ہے کیکن یہال فتو کی اس پر ہے کہ اگر پودااگ چکا ہے تو کھیت تیار ہونے تک بیعقد باقی رہےگا۔ (۱)

نوت: مزارعت کے ارکان چار ہیں: زمین عمل، نئے، آلۂ کاشت اس لحاظ سے مزارعت کی مختلف اقسام ہوجاتی ہیں آسانی کے لئے ان اقسام اور ان کے احکام کوشجرہ میں بیان کیا گیا ہے جو کتاب کے اخیر میں ہے وہاں ملاحظ فرمائیں۔

## كتابالأيمان

• ۵۳- **ضابطہ**: اللہ تعالیٰ کےعلادہ کسی کی قشم کھانا جائز نہیں۔

تشریخ: پس کسی پیغمبر یا ہزرگ یا ماں باپ واولا دیازندگی اورموت یا کسی متبرک چیز مثلاً مسجد، کعبہ یازم زم وغیرہ کی قسم کھانا جائز نہیں یہ کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے اور بالا تفاق الیمی قسمیں معتبر نہیں۔(۲)

پس ضرورى ہے كہ قسم صرف الله كاسم ذات سے ہو يا الله كى صفات سے ہو يا الله كى صفات سے ہو ليكن الله كى صفات سے ہو كيكن الله كى صفات الله تعالى كا الله على الله على صفات الله تعالى كا الله على ال

(٢) لا ينعقد القسم بغير ه تعالى أي غير أسمائه و صفاته و لو بطريق الكناية كما مر، بل يحرم كما في القهستاني (شامي:٣/١٢/٣مثالمه) بعض مشائخ سے اس سلسلہ میں بیاصول منقول ہے کہ: ان میں اصل حیثیت عرف کی ہے عرف میں جس تعبیر اور جس صفت سے قسم مراد لی جاتی ہوان سے قسم ہوجائے گی اور جن کے متعلق عرف ایسانہ ہوان سے قسم نہیں ہوگی۔ (۱)

پس قرآن مجید کہ وہ کلام الٰہی ہے اور اس سے قسم کھانا اب متعارف ہو گیا ہے اس لئے وہ معتبر ہے اور قسم ہوجائے گی (لیکن قسم کالفظ ہولے بغیر محض قرآن پر ہاتھ رکھنے سے قسم نہ ہوگی)(۲)

استدراک: اور بیسوال که جب غیرالله کی قسم جائز نہیں تو پھر قر آن مجید میں غیرالله کی قسم کیوں ہے؟ تواس کی مختلف توجیہات ہیں:

(۱)احکام شرعیہ مکلفین کے لئے ہیں اللہ تعالی احکام کے مکلف نہیں، لَایُسْئَلُ عَمَّایَفْعَلُ وَهُمْ یُسْئَلُوْنَ۔

(۲) ایسے مواضع میں مضاف لفظ'' ر ب'' ہے پس و العٰدایٰت اصل میں و رَ بِ العٰدِیْتِ ہے۔

(۳) بھی قشم سے مقسم بہ کی تعظیم مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس کی کسی عجیب حالت کا بیان اوراس سے استشہاد مقصود ہوتا ہے ، مخلوق کی قشم اس صورت میں ناجا کڑ ہے جبکہ اس کی تعظیم مقصود ہو۔

(٤) كبھى قسم سے صرف تزيين كلام مقصود ہوتا ہے قسم مقصود نہيں ہوتى ، كما قالو ا

(۱)والحاصل أن الحلف بالصفة سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل إن تعور ف الحلف بها فيمين وإلا فلا؛ لأن الأيمان مبنية على العرف (اللباب في شرح الكتاب: ۵/۳) وعن مشايخنا من قال ما تعارفه الناس يمينا يكون يمينا إلا ما ورد الشرع بالنهي عنه و ما لم يتعارفو ه يمينا لا يكون يمينا (بدائع: ١/٣ شاملة)

(٢)و في فتح القدير : ثم لا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا كماهو قول الأنمة الثلاثة (الجرالراكق:٣١١٦٣،٣امله)

فىقولهم"ولعمرى" (١)

قَائدُه : مطلق قسم کھائی یعنی کہا: 'قسم ہے' یا' قسم کھا تاہوں' ،اوریہ نہیں کہا: 'اللہ کی قسم' یا' درخمٰن کی قسم' بب بھی قسم ہوجائے گی، یونکہ قسم اللہ ہی کی مشروع ہے اوراس کے علاوہ کی ممنوع ہے لہذا مطلق قسم ہوجائے گی، یونکہ قسم مرادہوگ۔
اک طرح اگر کہا' نحداگواہ ہے' یا' نحداشا ہدہے' تو بھی قسم ہوجائے گی، یونکہ ان الفاظ سے قسم متعارف ہے، چنانچ قرآن مجید میں منافقین کی اس طرح کی شہادت کو قسم پر محمول کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں: [وَمِنَ النَاسِ مَن یُغجِبُکَ قَوْلُه فِی الْحَدُوةِ اللّٰهُ نَیاوَیُنُ ہِهُ اللهُ عَلٰی مَافِی قَلْبِهُ وَهُو اَللّٰهُ اللّٰهَ عَلٰی مَافِی قَلْبِهُ وَهُو اَللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلٰی مَافِی قَلْبِهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلٰی مَافِی قَلْبِهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الل

۵۳۱- **ضابطه**: شمیں ہرجگہ کے عرف کا اعتباد کیا جائے گا۔ <sup>(۳)</sup>

تفريعات:

(۱) چنانچه اگرفتهم کھائی که گوشت نہیں کھائے گاتو مچھلی کھانے سے حانث نه ہوگا لیکن اگروہ ایسے علاقہ کا ہو جہاں لوگ مچھلی کو بھی گوشت ہولتے ہوجیسے خوارزم کا علاقہ تو (۱) (هذا بحث الاستدر اک کله ماخوز من احسن الفتاؤی: ۵؍ ۴۹۲،دارالا شاعت د بوبند)

(٢)والشهادة يمين قال الله تعالى {قالوانشهد إنك لرسول الله } [المنافقون: ] ثم قال { اتخذوا أيمانهم جنة } [المنافقون: ٢] والحلف بالله هو المعهود المشروع وبغيره محظور فيصرف إليه وأشار إلى أنه لو قال: حلفت, أو أقسمت, أو شهدت بالله أو لم يقل بالله (الجرالرائق: ٣٠٧ م ١٠٠٠ الله)

(٣)و في الأيمان يعتبر العرف في كل موضع (شامي: ١٥٧٥ مزكريا - البحرالرائق: ٨٨ ٣٨٣ ،شامله)

مچھل کھانے سے حانث ہوجائے گا۔<sup>(۱)</sup>

(۲) اس طرح قسم کھائی کہ روٹی نہیں کھائے گاتو چاول کی روٹی کھانے سے حانث نہ ہوگالیکن اگروہ ایسی جگہ کارہنے والا ہو جہاں چاول کی روٹی کھائی جاتی ہوجیسے طبرستان میں تو چاول کی روٹی کھانے سے حانث ہوجائے گا۔ (۲)

(۳) قسم کھائی کہ پھل نہیں کھائے گا توٹماٹر کھانے سے حانث نہ ہوگالیکن اگروہ ایسے علاقد کا باشندہ ہو جہاں ٹماٹر کو پھلوں میں شار کیا جا تا ہواور بطور تفکہ لوگ کھاتے ہوجیسے یورپ کے بعض ممالک میں توٹماٹر کھانے سے حانث ہوجائے گا۔(۳)

^ ۵۳۲ - **ضابطه** : شم کامدارالفاظ عرفیه پر ہوتا ہے نہ کہ اغراض ومقاصد \_\_(^)

#### تفريعات:

(۱) چنانچہ اگرفتم کھائی کہ گھر کے دروازے سے نہیں نکلے گا پھراس کی کھڑی یا حجت سے نکلاتو حانث نہیں ہوگا چاہاں کی مراداس کلام سے گھر میں قرار پکڑنا ہواور

(۱)و في البحر عن المحيط و في الأيمان يعتبر العرف في كل موضع حتى قالو الو كان الحالف خو ارزميا فأكل لحم السمك يحنث لأنه يسمونه لحما. (شامى: ٨- ٥/ مرزكريا - البحر الرائق: ٣٨٣ ، شالمه)

(٢)ولوحلف لا يشتري خبزا فاشترى خبز الأرز لا يحنث إلا أن يكون بطبرستان. (البحرالراكق:٣٨٣،١٠٠هم)

(٣) (مستفاد الدر المختار على هامش رد المحتار: ٥٤٢/٥)

(٣) الأيمان مبنية على الألفاظ لاعلى الاغراض (الدرالمختار على هامش ردالمحتار: ٢٥-٢٥ قواعد الفقه ص: ٢٥ قاعده: ٢٠ الأشباه والنظائر: ٥٥ ا مدار الكتاب بيروت لبنان) (قوله الأيمان مبنية على الألفاظ إلخ) أي الألفاظ العرفية بقرينة ما قبله (شاى:٥٢٨/٥: رَكَرِيا)

سی طرح سےخواہ دروازہ سے یا حیبت سے یا کھٹر کی دغیرہ سے باہر نہ نکلنا ہواس لئے کہاعتبار الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ مقصود کا۔ ()

(۲) قتم کھائی کہ اس شخص کو کوڑے سے نہیں مارے گا پھراس کو عصاسے مارا تو حانث نہیں ہوگا اگر چہاس کامقصوداس کلام سے بیہو کہ میں اس کو تکلیف نہیں دوں گا کیونکہ کلام میں لفظ'' کوڑا'' ذکر کیا ہے لہذا اسی کااعتبار ہوگامقصد اور نیت کا اعتبار نہ ہوگا\_(۲)

(۳) قسم کھائی کہ ایک ہزارروپے کا کھانا کھائے گا پھر ایک ہزار کی محض ایک روٹی خریدی اور اس کو کھایا تو حانث نہیں ہوگا اگر چہاس کی مراد اس سے بیہ ہو کہ ایسے چیز کھائے گا جو بہت قیمتی ہو کیونکہ معتبر بیان کردہ الفاظ ہوتے ہیں نہ کہ مراد ومقصد اور الفاظ میں ایک ہزار کا کھانا کہا تھا اور اس نے اس پڑمل کرلیا ہے۔ (۳)

فا علا : ضابط میں 'الفاظ عرفیہ' کی قید سے لغت اور عرف قرآن سے احتراز ہواتو ہوگیا چنا نجیہ اگر کوئی قسم کھائے کہ دابہ پر سوار نہیں ہوگا اور وہ کسی انسان پر سوار ہواتو حانث نہیں ہوگا اور وہ کی خانہ انسان پر دابہ کا اطلاق لغت کے لحاظ سے ہے عرف عام میں نہیں ہوگا کے اس طرح اگر قسم کھائی کہ منے پر نہیں بیٹھے گا اور وہ پہاڑ پر بیٹھے یا قسم کھائی فرش پر نہیں بیٹھے گا اور وہ پہاڑ کو منج اور زمین کوفرش فرش پر نہیں بیٹھے گا اور زمین پر بیٹھے تو حانث نہیں ہوگا کیونکہ پہاڑ کو منج اور زمین کوفرش

(۱) و كذا لو حلف لا يخرج من الباب, فخرج من السطح لا يحنث, وإن كان الغرض عرفا القرار في الدار وعدم الخروج من السطح أو الطاق أو غيرهما, ولكن ذلك غير المسمى و لا يحنث بالغرض بلامسمى (شامى: ٢٥/٥٠ مرزكريا) (٢) و كذا لا يضربه سوطا فضربه بعصا لأن العصا غير مذكورة, وإن كان الغرض لا يؤلمه بأن لا يضربه بعصاو لا غيرها (شامى: ٢٥/٥ مرزكريا)

(٣)وكذا ليغدينه بألف فاشترى رغيفا بألف وغداه به لم يحنث وإن كان الغرض أن يغديه بما له قيمة وافية (شامي:٥٢٩/٥:زكريا)

کہناعرف قرآن ہے عرف عام ہیں ہے۔<sup>(۱)</sup>

استدراک : لیکن ضابط میں غرض اور نیت کے معتبر نہ ہونے سے مراد وہ نیت ہے جولفظ کے حمل سے زائد ہویعنی اس میں لفظ کے عرفی معنی سے صرف نظر کرے ایک ایسے زائد معنی کی نیت کی جائے جس کالفظ اخمال نہ رکھتا ہو جیسا کہ او پر کی مثالوں سے واضح ہے البتہ اگر لفظ سے کے حت وہ نیت آتی ہواور لفظ کے عرفی معنی سے حجاوز کرنا نہ ہوتا ہوتو پھر اس نیت کا اعتبار ہوگا چنا نچہ تو اعد الفقہ میں جہاں مذکور قاعدہ بیان کیا گیا ہے ساتھ میں بہاں مذکور ت کہ: ''فتسم میں کسی عام لفظ کو نیت سے خاص کرنا دیا نیا مقبول ہے' جیسے کہ قسم بخدا میں کھا نائمیں کھا وُں گا پھر کے میری مراد اس سے فلاں کھانا ہے نہ کہ دوسرا۔ یا کہ جس عورت سے میں نکاح کروں اس کو طلاق اور کے میری نیت اس سے فلاں شہری عورت ہے نہ کے ہر شہری عورت تو دیا نتا اس کی اور نیت معتبر ہوگی ، کیونکہ اس نے اپنے کلام میں ایک عام لفظ استعال کیا ہے اور نیت کے ذریعہ ایک چیزی تخصیص کی ہے جس کا وہ لفظ اخمال رکھتا ہے ، لہذا دیا نتا اس کی بینیت معتبر ہوگی۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) واحترز به عن القول ببنائها على عرف اللغة أو عرف القرآن ففي حلفه لا يركب دابة و لا يجلس على و تد الا يحنث بركو به إنسانا و جلو سه على جبل و إن كان الأول في عرف اللغة دابة ، و الثاني في القرآن و تدا (شامى:۵۲۸/۵زكريا) كان الأول في عرف اللغة دابة ، و الثاني في القرآن و تدا (شامى:۵۲۸/۵زكريا) فظهر أن مر ادنا بانصر اف الكلام إلى العرف إذ الم تكن له نية ، و إن كان له نية شيء و اللفظ يحتمله انعقد اليمين باعتباره ..... فصار الحاصل أن المعتبر إنما هو اللفظ العرفي المسمى ، و أما غرض الحالف فإن كان مدلول اللفظ المسمى ، و أما غرض الحالف فإن كان مدلول اللفظ المسمى اعتبر و إن كان زائد اعلى اللفظ فلا يعتبر (شامى:۵۲۸/۵) تخصيص العام بالنية في الأيمان مقبول ديانة ـ ( تو اعد الفقه ، ص: ۲۹ ، قاعده: ۵ ) (نية تحصيص العام تصح ديانة ) إجماعا ، فلو قال: كل امر أة أتز و جها فهي طالق ثم قال: نويت ك

ای طرح لفظ کے معتبر ہونے سے مرادوہ لفظ ہے جواپئی حقیقت میں مستعمل ہو عرف میں اس کودوسرے معنی سے مجاز نہ کیا گیا ہو، اگر لفظ سے اس کا مجازی معنی مرادہ و جسے کے فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا توعرف میں یہ مطلقاً دخول سے مجاز ہے، تواب اس میں لفظ کا اعتبار نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر بیٹھ کریالیٹ کراپنے قدم گھر میں رکھے یا کھڑا کھڑا صرف ایک قدم رکھے اور داخل نہ ہوتو حانث نہیں ہوگا کے ونکہ لفظ کا حقیق معنی (قدم رکھنا) یہاں متروک ہے اور دوسرا مجازی معنی (واخل ہونا) مراد ہے۔ (۱)

اورا گر لفظ اینی حقیقت اورمجاز دونوں میں مستعمل ہوتو فقہاء نے بیر ضابطہ بیان کیاہے کہ:

۵۳۳- **ضابطه**: جب کسی چیز کی حقیقت بھی مستعمل ہواور مجاز بھی متعارف ہوتو قسم میں اعتبار حقیقت کا ،وگا۔ <sup>(۲)</sup>

تفريعات:

(۱) پس اگر کہامیں بی گیہوں نہیں کھاؤں گا پھراس کی روٹی کھائی تو حانث نہ ہوگا، کیونکہ گیہوں کو چبا کر کھانا بیہ حقیقت ہے اوراس کی روٹی کھانامجاز ہے اور یہاں مجاز اگر چہ متعارف ہے لیکن حقیقت بھی مستعمل ہے کیونکہ گیہوں کو بھون کر، یاابال کر کھایا حسن بلد کذا (لا) یصدق (قضاء)....(الدرالمخارعلی ہامش روالمحتار:۵۸۴۵)

(ا) ثم اعلم أن هذا كله حيث لم يجعل اللفظ في العرف مجاز اعن معنى آخر كما في: لا أضع قدمي في دار فلان فإنه صار مجاز اعن الدخول مطلقا كماسيأتي ففي هذا لا يعتبر اللفظ أصلاحتى لو وضع قدمه و لم يدخل لا يحنث لأن اللفظ هجر وصار المراد به معنى آخر (شامي د محر، تركي)

(٢)اليمين اذا كانت لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة للحقيقة ـ (قواعدالفقهص:١٣٣،قاعده:٣٢٣) جاتا ہے اس لئے اعتبار حقیقت کا ہوگا پس کچے ، بھونے ہوئے یاا بلے ہوئے گیہوں کھانے سے جو کہ بجاز متعارف ہے جانث کھانے سے جو کہ بجاز متعارف ہے جانث نہ ہوگا ، یہام ابوحنفیہ کے نزدیک ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک دونوں ہی صور توں میں وہ حانث ہوجائے گا یعنی گیہوں چبا کر کھانے سے بھی اور اس کی روٹی کھانے سے بھی بوجہ عوم مجازے ۔ (۱)

(۲) ای طرح اگر کسی نے بطور قسم کہا کہ ' مجھ پر فلاں کے گھر کا پانی حرام ہے'' تو اس میں صرف پانی کی حرمت بیہ حقیقت ہے، اور اس سے ہر قسم کا کھانا وغیرہ مراد ہونا بیہ مجاز متعارف ہے، پس عند اللهامُ حقیقت پر عمل کیا جائے گا اور صرف پانی چینے سے حانث ہوگا دیگر چیز دل کے کھانے چینے یا استعال سے حانث نہ ہوگا، جبکہ صاحبین ہے خود یک عموم مجاز پر عمل کیا جائے گا، فتو کی امام صاحب ہے قول پر ہے۔ (۲)

۵۳۴- **ضابطہ**:جس بات پرقشم کھائی جائے ضروری ہے کہاس کا پورا کرنا فی نفسہ ممکن ہو،اگر جیمعادتا محال ہو۔ <sup>(۳)</sup>

(۱) ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة لم يحنث حتى يقضمها ولو أكل من خبزها لميحنث عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا إن أكل من خبزها حنث أيضا " لأنه مفهوم منه عرفا ولأبي حنيفة رحمه الله أن له حقيقة مستعملة فإنها تقلى و تغلى و تؤكل قضما و هي قاضية على المجاز المتعار ف على ماهو الأصل عنده ولو قضمها حنث عندهماهو الصحيح لعموم المجاز كماإذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان و إليه الإشارة بقوله في الخبز حنث أيضا ( بدايد: ٣٢٦/٢ مكتبر ثالم ) ( احمن الفتاولي: ٢١/١٥ مكتبر ثالم )

(٣) (وأما) الذي يرجع إلى المحلوف عليه فهو أن يكون متصور الوجو دحقيقة عند الحلف هو شرط انعقاد اليمين على أمر في المستقبل ....قال أصحابنا الثلاثة: ليس بشرط فينعقد على ما يستحيل وجوده عادة بعدأن كان لا يستحيل وجوده حقيقة. (بدائع الصنائع: ٣/١١، شامله)

#### تفريعات:

(ا) پس اگرفتهم کھائی کہ اس گلاس میں موجود پانی پیونگا جبکہ اس میں پانی نہیں ہے اور اس کو پہلے سے علم بھی نہیں تھا کہ پانی نہیں ہے توقتهم معتبر نہ ہوگ۔ (۱) کی طرح قسم کھائی کہ فلال شخص کوئل کروں گا جبکہ وہ شخص مرچکا ہے اور بیاس کی موت سے واقف نہیں تھا توقتهم کا اعتبار نہ ہوگا — (لیکن اگر پہلے سے جا نتا ہو کہ گلاس میں پانی نہیں ہے یا فلال شخص فوت ہو چکا ہے تو پھر قسم منعقد ہوجائے گی کیونکہ جب جانتا ہے تو اب قسم کا تعلق اس دوسر سے پانی سے ہوگا جو فی الحال نہیں ہے اسی طرح میت کی دوسری زندگی سے ہوگا ، اور دوسر سے پانی اور دوسری زندگی کا وجود فی نفسہ مکن ہے گوعاد تا محال ہے ، برخلاف جبکہ پہلے سے واقف نہ ہو کیونکہ اس وقت قسم کا تعلق فی الحال موجود گلاس میں پانی سے ہوگا ای طرح دوسر سے مسئلہ میں انسان کی پہلی زندگی سے ہوگا اور دوس سے مسئلہ میں انسان کی پہلی زندگی سے ہوگا اور دوس سے اور نہ متصور الوجود خود کہنا سے موگا اور دوس کی اعتبار نہ ہوگا ) (۱)

(۳)اوراگرفتهم کھائی کہ میں آسان پر چڑھوں گا یا آسان کوچھوؤں گا تو یہ قسم معتبر ہوگی۔

(۴) اسی طرح قسم کھائی کہ میں اس پھر کوسونے میں تبدیل کردوں گا توقسم منعقد ہوجائے گی — کیونکہ آسان کا چھونا اور پھر کوسونے میں بدلنا گوعاد تا محال ہے لیکن فی نفسہ ممکن ہے۔ پس اس صورت میں موت سے پہلے پہلے شم کا کفارہ لازم ہوگا۔ (۳)

(۱-۲-۳)و أما كونه متصور الوجود عادة فهل هو شرط انعقاد اليمين؟. قال أصحابنا الثلاثة: ليس بشرط فينعقد على ما يستحيل وجوده عادة بعدأن كان لا يستحيل وجوده حقيقة. وقال زفر: هو شرط لا تنعقد اليمين بدونه وبيان هذه الجملة إذا قال: والله لأشربن الماء الذي في هذا الكوز فإذا لا ماء فيه لم تنعقد اليمين في قول أبي حنيفة و محمد و زفر لعدم شرط الانعقاد و هو تصور ب

# ۵۳۵- **ضابطه** بغل غير پرتسم جائزنهيں\_

تشری ایعن غیر کے فعل پر یہ شم کھانا کہ اس نے یہ کام نہیں کیا ہے تو یہ جائز نہیں ، جسے زید پر شم آئے لیکن اس پر اطمینان نہ ہواس لئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی طرف سے اس کے والد یا بھائی قسم اٹھائے اور کہے کہ زید نے یہ کام نہیں کیا تو یہ جائز نہیں ، کیونکہ شم طعی اور بھینی بات پر ہوتی ہے اور غیر کے فعل کے متعلق بھینی علم نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کے فعل پر قسم جائز نہیں۔

→ شرب الماء الذي حلف عليه وعند أبي يوسف تنعقد لو جو د الشرط و هو الإضافة إلى أمر في المستقبل وإن كان يعلم أنه لا ماء فيه تنعقد عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر لا تنعقد وهو رواية عن أبي حنيفة أنه لا تنعقد علم أو لم يعلم وعلى هذا الخلاف إذا وقت وقال والله لأشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم ولاماءفي الكوز أنهلا تنعقد عندأبي حنيفة ومحمدو زفر وعندأبي يوسف تنعقد وعلى هذا الخلاف إذا قال والله لأقتلن فلانا و فلان ميت وهو لا يعلم بموته أنه لا تنعقد عندهم خلافا لأبي يوسف وإن كان عالما بموته تنعقد عندهم خلافا لزفرَ. ولو قال والله لأمسن السماء أو لأصعدن السماء أو لأحولن هذا الحجر ذهباتنعقد عندأصحابنا الثلاثة..... والدليل على أن البرغير متصور الوجو دمن هذه اليمين حقيقة أنهإذا كان عنده أن في الكوز ماءو أن الشخص حي فيمينه تقع على الماء الذي كان فيه وقت اليمين وعلى إزالة حياة قائمة وقت اليمين والله تعانى وإن كان قادراعلى خلق الماء في الكوز و لكن هذا المخلوق لايكون ذلك الماء الذي وقعت يمينه عليه وفي مسألة القتل زالت تلك الحياة على وجه لا يتصور عودها بخلاف ما إذا كان عالما بذلك؛ لأنه إذا كان عالما به فإنما انعقد يمينه على ماء آخر يخلقه الله - تعالى - وعلى حياة أخرى يحدثها الله تعالى إلا أن ذلك على نقض العادة فكان العجز عن تحقيق البر ثابتا عادة فيحنث. (بدائع الصنائع: ١/٣ ال شاملة) البته عدم علم کی قشم جائز ہے یعنی یوں کہنا کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں توبہ جائز ہے۔(۱)

۵۴۷- **ضابطہ:**اگر قسم کھانے والامظلوم ہے تواس کی نیت کا عتبار ہوگا اور اگر ظالم ہے تو قسم لینے والے کی نیت معتبر ہوگی۔<sup>(۲)</sup>

تشری ایک نے دوسرے کوشم کھلائی خواہ اپنے طور پر یا قاضی کے واسطہ سے لیک قشم کھانے والا ظاہری معنی چھوڑ کراییا غیر متبادر معنی مراد لیتا ہے جوشم کھلانے والے کے منشاء کے خلاف ہے (لیکن اس لفظ کامحمل ہے خواہ عرف عام میں یالغت میں یااصطلاح قرآن میں ) جیسے جھت سے آسمان ، فرش سے زمین اورلباس سے میں یااصطلاح قرآن میں ) جیسے جھت سے آسمان ، فرش سے زمین اورلباس سے رات مراد لیتا ہے یازید کانام لیتا ہے اور اس سے کوئی اوراس کا ہم نام خص مراد لیتا ہے یا اپنی آسین میں مدی کے علاوہ کسی اور خض کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پراس کا کوئی حق نہیں تواس میں اصول ہے ہے کہ اگر قسم کھانے والامظلوم ہے تواس کی بیت کا عتبار ہوگا تا کہ اس کی دادر تی ہوسکے اور اگر ظالم ہے تومستحلف (قسم کھلانے والے) کی نیت معتبر ہوگا ۔ (۳)

۵۳۷- صابطه: کسی چیز کواینے او پر حرام کرنافشم ہے خواہ وہ چیز حلال ہویا

(۱) (التحليف على فعل نفسه يكون على البتات) أي القطع بأنه ليس كذلك (و) التحليف (على فعل غيره) يكون (على العلم) أي إنه لا يعلم أنه كذلك لعدم علمه بما فعل غيره ظاهر ا (الدر المختار على هامش ردالمحتار: ٥٥٢/٥، في سبب الدعوى, شاملة در رالحكام شرح غرر الأحكام: ٣٣٨/٢ في اركان الدعوى, شاملة)

(۲) اليمين على نية الحالف ان كان مظلو ما و على نية المستخلف ان كان ظالما ( قواعد الفقد ص: ۱۲۴ ، قاعده: ۲۵ )

(٣)(شامية:٥٨٢٨٥،زكريا)

(پہلے ہی سے) حرام ہو۔(۱) جسسہ

اگر کہا مجھ پرید کھانا حرام ہے، یافلاں کے گھر جانا حرام ہے، یافلاں سے بات کرنا حرام ہے توبیشم ہے اس کے خلاف کرنے پرقشم کا کفارہ لازم ہوگا۔

بلکداگر کہا آئندہ مجھ پرشراب حرام ہے یا خزیر کھانا حرام ہے یاسینماد یکھنا حرام ہے توبیہ چیزیں اگر چہ ویسے ہی حرام ہیں لیکن ان کو اپنے او پر حلفاً حرام کرنے سے قسم ہوجاتی ہے، پس اگر خدانخواستہ آئندہ ان میں سے کسی چیز کاار تکاب کیا تو گناہ کے علاوہ کفارہ بھی لازم ہوگا [ البتہ اگر محض حرمت کی خبر دینامقصود ہو یعنی شرعاً یہ چیز مجھ پر حرام ہے یہ بتلانامقصود ہوتو پھر قسم نہ ہوگی ] (۲)

اورحلال کوحرام کرنا گوشم ہے مگر وہ چیزاس پرحرام نہیں ہوتی جشم کے بعد بھی اس
کے لئے اس کا استعال جائز وحلال ہوتا ہے البتہ اس حرام کر دہ چیز کو جب استعال
کرے گاتو کفارہ قشم لازم ہوگا، بلکہ حکم یہ ہے کہ حلال کوحرام کرنے میں اگر معصیت
کی یا کار خیر سے بازر ہنے کی قشم ہو مثلاً فلال سے بات کرنا یااس کی مدد کرنا حرام
کیا ہے تو اس میں حانث ہوجائے اور قشم کا کفارہ دید ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔
(۳)

فا علا : فلان کام کروں تو اسلام سے بیز ارہوں یا کافر ہوجاؤں تو بیجی قسم ہے

(٣)فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه (مسلم شريف: حديث: • ١٦٥، شامله)

<sup>(</sup>۱)(الدرالخار:۵۰۸،۵۰۰همتبهزکریا)

<sup>(</sup>٢)قال في التنوير: ومن حرم شيئاتم فعله كفر و في الشرح: ولو حراما أو ملك غيره كقو له الخمر أو مال فلان علي حرام فيمين ما لم ير د الإخبار خانية (الدر المقارئل بأمش روالحتار: ٥٠٨/٥، مكتبه زكريا)

ادراس میں حکم ہے کہ اگر اس کاعقیدہ بیتھا کہ وہ اس کلام کے بعد فلاں کام کرنے سے واقعة کا فرہو جائے گااس کے باوجودوہ کام کرلیا تو شخص کا فرہو گیااور اگریے عقیدہ نہیں تھا بلکہ وہ اسے قسم سمجھتا تھا تو کا فرنہیں ہوا،اس صورت میں اس پرقسم کا کفارہ واجب ہے۔ (۱)

### كتابالنذر

#### (منت کابیان)

۵۳۸- ضابطه: نذر کے انعقاد کے لئے زبان سے تلفظ ضروری ہے محض دل میں نیت سے نذر منعقد نہ ہوگی۔

تشری : نذریعنی منت ماننا بیزبان کاعمل ہے پس اس میں زبان سے صراحتا تلفظ کرنا کہ میں روز ہے کی یا متا کاف کی یا جج کی یا اتنامال صدقہ کرنے کی نذر (منت) مانتا ہو یا اس چیز کو اپنے او پر لازم کرتا ہوں بیضروری ہے صرف دل دل میں کسی چیز کو اپنے او پر لازم کرنے سے نذر کا انعقاد نہیں ہوتا اور اس طرح کوئی چیز لازم نہیں ہوتی اور اس طرح کوئی چیز لازم نہیں ہوتی ہوتی۔ (۲)

<sup>(</sup>۱)(و) القسم أيضا بقوله (إن فعل كذا فهو) يهو دي أو نصراني أو فاشهدوا علي بالنصرانية أو شريك للكفار أو (كافر) فيكفر بحنثه لو في المستقبل، أما الماضي عالما بخلافه فغموس. واختلف في كفره (و) الأصح أن الحالف (لم يكفر) سواء (علقه بماض أو آت) إن كان عنده في اعتقاده أنه (يمين وإن كان) جاهلا. و (عنده أنه يكفر في الحلف) بالغموس و بمباشرة الشرط في المستقبل (يكفر فيهما) لرضاه بالكفر، بخلاف الكافر ـ (الدر المختار على هامش رد المحتار: ١٥/٥ و من مكتبه ذكريا)

 <sup>(</sup>٢)والنذر لا يكون إلا باللسان, ولو نذر بقلبه لا يلزمه بخلاف النية، لأن →

9 س9- **ضابطہ**: صحت نذر کے لئے ضروری ہے کہ منذور بہ عبادت مقصودہ ہواوراس کے جنس میں سے کوئی فر دوا جب ہو، ورنہ نذر منعقد نہ ہوگی۔ <sup>(۱)</sup> تفر**یعات**:

(۱) پس اگر کھانے؛ یا پینے؛ یا ہوی سے جماع؛ وغیرہ کی نذر مانی تو یہ نذر منعقد نہ ہوگی کیونکہان چیز وں میں عبادت کا وصف نہیں ہے ہیچض مباح ہیں۔(۲)

بوں یو حہ بی پر رس بی بارت و سے بی بات ہیں۔

(۲) اس طرح تبلیغ میں جانے؛ یامریض کے عیادت کرنے؛ یا جنازہ کے پیچھے
چلے؛ یاوضو یا عسل کرنے؛ یامسجد میں داخل ہونے؛ یا قرآن کو چھونے؛ یا اذان کرنے؛

یامسجد یا مدرسہ کو تعمیر کرنے؛ یارفاہ عام کے لئے مسافر خانہ وغیرہ بنانے؛ کی نذر مانی تو
ان تمام صورتوں میں بھی نذر منعقد نہ ہوگی، کیونکہ یہ سب چزیں اگرچ قربت اور ثواب
کی ہیں اوران میں عبادت کا وصف موجود ہے لیکن وہ عبادت ' عبادت مقصودہ' نہیں ہے، لہذا الی نذر کا ایفاء واجب نہیں مجھن جائز ہے۔ (۳)

→ النذر عمل اللسان والنية المشروعة انبعاث القلب على شأن أن يكون لله تعالى كذا في البزازية (دررالحكام شرح غرر الأحكام: ٢١٢١؛ شامى: ٣٣٣/٢، كتاب الصوم، فصل في العوارض المبيحة، مكتبه شاملة)

(۱)(قال فى التنوير: ومن نذر نذرا مطلقا أو معاقا بشرط و كان من جنسه و اجب وهو عبادة مقصودة و جد الشرط لزم الناذر (الدرالمختار على هامش رد المحتار: ۵/۳ ا ۵/۵ کريا)

- (٢)وكذا النذر بالمباحات من الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك لعدم وصف القربة لاستوائهما فعلاوتركا (بدائع الصنائع:٨٢/٥، ثالم)
- (٣) فلا يصح النذر بعيادة المرضى وتشييع الجنائز والوضوء والاغتسال و دخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربا؛ لأنهاليست بقرب مقصودة (بدائع الصنائع: ٥٢/٥٨، ثالم)

(۳)اوراگرنماز پڑھنے ؛ یاصدقہ کرنے؛ یا قربانی کرنے ؛ یا حج یا عمرہ کرنے ؛ یا اعتکاف کرنے ؛ یا درود شریف پڑھنے ؛ وغیرہ کی نذر مانی تومنعقد ہوجائے گی کیونکہ سے تمام عبادت مقصودہ ہیں اوران کی جنس میں سے فرض یا واجب موجود ہیں پس ایسی نذر کا ایفاء واجب ہے۔ (۱)

(۳) اورا گرشیج پڑھنے کی نذر مانی تومنعقد نہ ہوگی کیونکہ بیجے اگر چہ عبادت مقصودہ ہے گراس کی جنس میں سے کوئی واجب نہیں ہے ۔۔۔ البتۃ اگر نماز کے بعد کی تسبیح کی نذر مانی تو نذر منعقد ہوجائے گی اور واجب الا داء ہوگی کیونکہ نماز کے بعد کی تسبیح تغلیباً تخمید و تکبیر کو بھی شامل ہے اور تحمید نماز میں سورہ فاتحہ کی ابتداء میں فرض ہے اور تکبیر ابتداء نمی فرض ہے۔ اور تکبیر ابتداء نمی فرض ہے۔ (۲)

استدراک: اگرسی نے پیدل جج کی نذر مانی تو پیذر سجے ہوادراس پرلازم ہے کہ جج شروع کرنے کے بعد جب تک طواف زیارت نہ کر لے سوار نہ ہو کیونکہ پیدل جج کرنا بوجہ مشقت کے ثواب میں زیادتی کا موجب ہوتو گویااس نے صفت کمال کے ساتھ جج کی نذر مانی ہے پس وہ نذر معتبر ہوگی جیسا کہ مسلسل روز ہے کی نذر مانے تو وہ نذر معتبر ہوگی جبکہ صحت وہ نذر معتبر ہوگی جبکہ صحت نذر کے لئے جہال مندور بہ کا عبادة مقصودة ہونا ضروری ہے وہال رہی می ضروری ہے کہ شروری ہے کہ شروری ہے کہ شروری ہے کہ شروری ہے کہ شروجود ہوتون اس کے جنس میں سے واجب یا فرض پایا جائے حالا نکہ یہال اس کی کوئی نظیر موجود ہوتی اس کے جنس میں سے واجب یا فرض پایا جائے حالا نکہ یہال اس کی کوئی نظیر نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ یہال نظیر موجود ہوت ہوتا ہوتا کی مداوران کے اردگر دلوگوں پر وجوب جج کے لئے راحلہ کی شرطنہیں ہے بلکہ ان ہے کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کا درات کے الدار بالصلاۃ والصوم والحج والعمرۃ والاحوام بھما والعتق

<sup>(</sup>۱)ويصح الندر بالصلاه والصوم والحج والعمره والإحرام بهما والعتق والبدنة والهدي والاعتكاف ونحو ذلك؛ لأنها قرب مقصودة (بدائع الصالع: ٨٢/٥، ثالم)

<sup>(</sup>۲) (احسن الفتاولي: ۴۸۱/۵ ،استنباطأعن الشاميه)

میں جو بھی شخص پیدل چلنے پر قادر ہواس پر جج فرض ہوجا تا ہے پس جب پیدل چلنا صفت کمال ہے اوراس کی نظیر بھی موجود ہے تو اس کی نذر ماننا معتبر ہوگا۔ پھر اگر ناذر نے سوار ہوکر جج کیا تونقص کی وجہ سے اس پر کم از کم ایک بکری بطور دم حرم میں ذرج کرنا واجب ہوگا۔ (۱)

فائده (۱) بمبحد کے بناء کی نذر صحیح نہیں (جیباکہ گذرا) لیکن وقف للفقراء کے لئے کوئی عمارت وغیرہ کی نذر مانی توضیح ہے کیونکہ مبحد کی بناء عبادت مقصودہ نہیں ہے، اور وقف للفقراء عبادت مقصودہ ہے اور اس کے جنس یعنی وقف میں سے بناء مسجد واجب ہے، پس وقف للفقراء عبادت مقصودہ ہے گرواجب نہیں اور بناء مسجد واجب ہے مگر عبادت مقصودہ ہے مگر عبادت مقصودہ ہے مگر عبادت مقصودہ ہواور بیشرط وقف للفقراء میں موجود ہے گر موادر اس کی جنس میں سے کوئی فردواجب ہواور بیشرط وقف للفقراء میں موجود ہے گر بناء مسجد میں مفقود ہے لئے نظرط وقف للفقراء کی صحیح ہے۔ (۲) بناء مسجد میں مفقود ہے لئے اور کئی ترکی حتی یطوف للرکن) أي من أو جب علی نفسه بالنذر أن یحج ماشیا لا یہ کوزله أن یو کب حتی یطوف طواف الرکن، وهو طواف الرکن، وهو طواف الرکن، وهو اف الذیا، اور المشی أشق علی البدن

(۱) (ومن أو جب حجا ماشيا لا يركب حتى يطوف للركن) اي من او جب على نفسه بالنذر أن يحج ماشيا لا يجوز له أن يركب حتى يطوف طواف الركن، وهو طواف الزيارة؛ لأنه التزم الحج على صفة الكمال؛ لأن المشي أشق على البدن في جب عليه الإيفاء بما التزم كما لو نذر أن يصوم متتابعا و لا يقال: كيف يجب عليه المشي بالنذر وهو من شرطه أن يكون له نظير في الشرع وهذا لا نظير له؛ لأنا نقول: لا بل له نظير؛ لأن أهل مكة و من حولها لا يشترط في حقهم الراحلة بل يجب المشي على كل من قدر منهم على المشي، ولوركب أراق دما؛ لأنه أدخل يجب المشي على كل من قدر منهم على المشي، ولوركب أراق دما؛ لأنه أدخل فيه النقص، وكذا إذا ركب في أكثره، وإن ركب الأقل يجب عليه بحسابه من الدم و بطواف الزيارة ينتهي الإحرام فيمشي إليه (تبيين الحقائق: ٢ / ٩٣ كتاب الحج, شاملة)

(۲)فهذا صريح في أن الشرط كون المنذور نفسه عبادة مقصودة لا ما →

فائدہ (منت) مانتاہوں اور اس پر پچھ اضافہ ہیں نذر (منت) مانتاہوں اور اس پر پچھ اضافہ ہیں کیا اور نہ اس شخص کی کوئی مخصوص نیت ہے توشم کا کفارہ (یعنی دس مساکین کو کھانا کھانا کھانا اور اس کی استطاعت نہ ہوتو تین دن مسلسل روز ہے رکھنا) لازم ہوگا؛ اور اگر مطلق روز وں کی نذر مانی یعنی تعداد کاذکر نہیں کیا تو تین روز ہے لازم ہوں گے؛ اور اگر مطلق صدقہ کی نذر مانی تواطعام عشرة مساکین واجب ہوگا یعنی مقدار صدقۃ الفطر اگر مطلق صدقہ کی نذر مانی تواطعام عشرة مساکین واجب ہوگا یعنی مقدار صدقۃ الفطر سے دس گنازیادہ یا اس کی قیمت کے برابر نفذرو بے یا کوئی دوسری چیز صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ (۱)

۵۴**۰- ضابطه:** نذر میں زمان ،مکان ،شیء منذوراور فقیر کی تعیین معتبر ہیں۔<sup>(۲)</sup>

تشری : پس اگر سی ندر مانی که جمعه که دن مکه مرمه میں فلال فقیر کو به چیز دول گا پھراس نے جمعہ کونیں و یا بلکہ جمعرات یا سنچ کودیا، یا مکه مرمه کے علاوہ کسی اور حکان من جنسه و الذا صححوا النذر بالوقف لأن من جنسه و اجباو هو بناء مسجد للمسلمین کمایاتی مع أنك علمت أن بناء المساجد غیر مقصو د لذاته (شامی: ۵۱۲/۵زکریا)

(۱) (قال علي ندر ولم يز د عليه و لا نية له فعليه كفارة يمين) ولو نوى صياما بلا عدد لزمه ثلاثة أيام ولو صدقة فإطعام عشرة مساكين كالفطرة ، وفى الشامية: (قوله لزمه ثلاثة أيام) لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى، وأدنى ذلك في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين بحر عن الولو الجية (قوله ولو صدقة) أي بلاعدد (قوله كالفطرة) أي لكل مسكين نصف صاعبر وكذالوقال: لله علي أن أطعم المعام مسكين لزمه نصف صاع بر استحسانا وإن قال: لله علي أن أطعم المساكين على عشرة عند أبي حنيفة فتح (شامى: ٣١/٣ م ٢٥ م ٢٥ و كريا) المساكين على عشرة عند أبي حنيفة فتح (شامى: ٣١/٣ م ٢٥ م ٢٥ و كريا)

جگہ میں دیا، یااس فقیر کے سواکسی اور فقیر کو دیا، یاوہ معین چیز نہیں دی بلکہ اس کے برابر روپے یا کوئی اور چیز دی تو ہے جائز ہے اس کی نذر پوری ہوجائے گی کیونکہ نذر میں ان چیزوں کی تعیین کا اعتبار نہیں، یعنی ناذر پروہ تعیین لازم نہیں ہوتی۔

اسی طرح اگرنذر مانی کے فلال مہینے میں روزہ رکھوں گا اور اس نے اس سے پہلے روزہ رکھوں گا اور اس نے اس سے پہلے روزہ رکھ لیا یا نذر مانی کہ فلال سال حج کروں گا اور اس سے پہلے حج کرلیا تو نذر پوری ہوجائے گی۔

البتہ نذر معلق میں شرط کے وجود سے پہلے منذور کا اداکر ناصحے نہیں مثلاً کہا میں اس بھاری سے شفایاب ہونے سے پہلے جج کرنا صححے نہیں کیونکہ معلق بالشرط شرط کے وجود سے پہلے نہ ہونے کے برابر ہے یس اس میں شرط کے بعد کا زمانہ ایفاء نذر کے لئے متعین ہے البتہ شرط کے بعد تاخیر میں کوئی حرج نہیں ۔ اس کے علاوہ باقی اشیاء یعنی مکان بثیء منذور اور فقیر کی عدم تعیین میں نذر مطلق اور معین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ (۱)

(۱) والنذر .... لا يختص بزمان ومكان و درهم وفقير فلو نذرالتصدق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز و كذا لو عجل قبله فلو عين شهرا للاعتكاف أو للصوم فعجل قبله عنه صحى و كذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صح أو صلاة في يوم كذا فصلاها قبله لأنه تعجيل بعد وجود السبب، وهو النذر فيلغو التعيين بخلاف النذر المعلق، فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود دالشرط اهقالت: وقدمنا هناك الفرق وهو أن المعلق على شرط لا ينعقد سببا للحال كما تقرر في الأصول بل عند وجود شرطه، فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل سببه فلا يصح، ويظهر من هذا أن المعلق يتعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيل، آماتأخير ه فالظاهر أنه جائز إذ لا محذور فيه، و كذا يظهر منه أنه لا يتعين فيه الممكان و الدرهم و الفقير لأن التعليق إنما أثر في انعقاد السببية فقط،

استدراک: یہاں ایک اشکال پیدا ہوسکتا ہے کہ نذر میں جب زمان ، مکان اور شیء منذور وغیرہ کی تعیین معتبر نہیں تو پھر قربانی میں فقیر جب کوئی جانور خرید تا ہے تو بھکم نذر ہوکر وہ جانور اس پر متعین کیوں ہوجا تا ہے کہ وہ بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا؟ تو احسن الفتاوی میں اس کے جواب میں یہ منقول ہے کہ: ''وجہ الفرق یہ معلوم ہوتی ہے کہ نذر تصحیہ میں فعل منذور یعنی ذرج کا اثر حتی حیوان میں پایاجا تا ہے اور نذر تصدق میں میں فعل منذور یعنی قدر کا کوئی اثر حتی نہیں یایاجا تا ''اھ (۱)

۵۴۱- ضابطه: نذر مطلق اورنذر تردد میں مندور به کا بعینه ادا کرنا ضروری کفاره کافی نه موگا جبکه نذر لجاج میں کفاره بھی کافی ہے۔

تشريح: جانناچاہئے کہنذر کی اولاً دوشمیں ہیں: نذر مطلق،اورنذر معلق۔

نذر مطلق وہ نذر ہے: جو کسی شرط پر معلق نہ ہوجیسے کہا مجھ پر اللہ تعالیٰ کے واسطہ ایک سال کے روز ہے واجب ہیں یا ہزار رکعتیں نوافل واجب ہیں اور اس کو سی شرط پر معلق نہیں کیا اس کونذ رمنجز اورنذر مرسل بھی کہاجا تا ہے۔

اورنذر معلق وہ نذر ہے: جو کسی شرط پر معلق ہواس کی پھر دوشمیں ہیں: ایک بیہ ہے کہ ایک شرط پر معلق ہواس کی پھر دوشمیں ہیں: ایک بیہ کہ الیمی شرط پر معلق ہوکہ نا دراس شرط ہومثلاً کہااگر اللہ نے میرے مریض کوشفاء دی یا در نے میرے مریض کوشفاء دی یا میرے خائب کولوٹا دیا، یا میرے شمن کو مار دیا تو میں ایک سال کاروزہ رکھوں گایا جج

→ فلذا امتنع فيه التعجيل، وتعين فيه الوقت أما المكان و الدرهم و الفقير فهي باقية على الأصل من عدم التعيين (شائي: ٥/٥٢٣، زكريا) وقال في الدر المختار: (نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة) كتصدقه بثمنه. (الدرعلى الرو: ٥٢٥/٥، التا تارخاني: ٣/٣٢ تركيا، حاشية الطحطاوى: ١/٢١)

<sup>(</sup>۱) (احسن الفتاويٰ: ۵ر ۸۳ مه)

کروں گااس نذرکو' نذرتر دو' کہتے ہیں۔دوسرے بیکہ:الیی شرط ہوکہ ناذراس کے وقوع کونہیں چاہتاہے مثلاً اس نے غصہ میں کہددیا کہ ''اگر میں فلاں سے بات کروں تو مجھ پردس ہزاررو پیصدقہ'' حالانکہ وہ چاہتاہے کہ اس سے بات کرے،اس نذرکو''نذر لجاج'' کہاجا تاہے۔

ان میں پہلی دوقعموں میں یعنی نذر مطلق اور نذر تردد میں مندور بہ (یعنی جس کی نذر مانی ہومثلاروزہ وغیرہ) کا بعینہ اداکر ناضروری ہے اس میں کوئی کفارہ کافی نہ ہوگا ، اور آخری قسم یعنی نذر لجاج میں ناذر کواختیار ہے کہ وجود شرط کے بعد خواہ مندور بہ کوادا کرے یاقسم کا کفارہ دے۔ (۱)

(١)فاذاالرجل على نفسه حجة أو عمرة أو ماأشبهه ذالك مماهوطاعة لله عزوجل وكان النذرمر سلايلزمه الوفاءبماسمي ولاتنفعه الكفارة بلاخلاف وإن كان النذرمعلقاً بالشرط إن كان شرطاً يرجى وجوده كجلب منفعة أو دفع مضرة بأن قال "إن شفى الله مريضي أو رد الله غائبي أو مات عدوى فعلى صوم سنة "فوجد الشرط لزمه الوفاءبماسمي ولايخرج عن العهدة بالكفارة بلاخلاف أيضاً...وإن كان النذر بشرط لايريد كونه فعليه الوفاء بماسمي في ظاهرالرواية عن أصحابناوروي عن أبي حنيفة أنهر جع عن هذالقول وقال:فهو بالخيارإن شاء خرج عنه بعين ماسمي وإن شاء خرج عنه بالكفارة وهكذا روي عن محمد ومشائخ بلخ كانو ايفتون بهذار (تاتار فائير: ٣٠ /٢٦٧، زكريا) وهو على نوعين منجز . . . ومعلق بشرط ثم المعلق بالشرط ان كان الشرط مرضيا كان قال ان شفى الله مريضي او قدم غائبي فعلَى ان أصوم يسمى نذر ترددوان كانالشرطمكروها كانّ قال ان كلمت زيدافعلي ان أحجيسمي نذر لجاج.... وامانذر التردد فلايجزيه الافعل عين المنذور بهلانه إذاأر ادوجو دالشر طأراد وجود النذر فكان المعلق في معنى المنجز فيندرج في حكمه وهو وجوب الإيفاء وعدم جواز العدول عندالي الكفارة فصار محمل مايقتضي الإيفاء ب ۵۴۲ - **ضابطہ**: نذر معلق میں صیغهٔ التزام ضروری نہیں ، برخلاف نذر مطلق کے۔ (۱)

تشرت جونذر شرط پر معلق ہواس میں صیغهٔ التزام : مثلا مجھ پر بیعبادت لازم ہے یاندر مانتاہوں ، یاا پنے او پر فرض یاوا جب کرتاہوں وغیرہ کہنا ضروری نہیں ، اگر صرف اتنا کہا کہ میرا بیکام ہوگیا تو ایک سال کے روزے رکھوں گا تو بینذر ہوگئ اگر چپہ اس میں التزام کا صیغہ نہ ہو کیونکہ تعلیق میں دلالتاً التزام موجود ہوتا ہے بیاست سان ہے اوراسی پر فتو کی ہے۔

برخلاف نذر مطلق کے کہ اس میں جب تک صیغہ اکتزام نہ ہو کھن اتنا کہنے سے کہ میں روزہ رکھوں گایا جج کروں گانڈر منعقد نہ ہوگی بلکہ بیا یک وعدہ ہوگا۔اس میں انعقاد نذر کے لئے اکتزام کا صیغہ جیسے میں اس عبادت کی نذر مانتا ہوں یا اپنے ذمہ اس عبادت کولازم کرتا ہوں وغیرہ صیغہ اکتزام کے ساتھ کہنا ضروری ہے۔(۲)

استدراک بلیکن اگرسوال ہوکہ مثلاً کوئی یوں کے: ''اگر حکومت اجازت دے گاتو میں جج کوجاؤں گا' یا''میر الرکاسفر سے آجائے گاتو جج کوجاؤں گا' وغیرہ تو مسئلہ بیہ ہوتی ہے حالال کہ ان میں بھی تعلیق موجود ہے جس کا تقاضہ یہ ہے کہ صیغهٔ الترام کے بغیر بھی نذر ہوجانی چاہئے ، تو جواب یہ ہے کہ عرفاً ہر تعلیق سے نذر مراد نہیں ہوتی ہے بلکہ شفاء امراض ودفع بلیات وحصول مقاصد وغیرہ کے ساتھ تعلیق ہواور شکرانہ کے طور پر کوئی عبادت مقرر کی جائے تو اس سے نذر مراد

<sup>→</sup> المنجز ونذر التردد ومحمل ما يقتضى اجزاء الكفار نذر اللجاج. (تفسير مظهرى: ٢٨٣/١) سورةالحج الاية ٢ المكتبة الشاملة)

<sup>(</sup>١)(الأشباه والنظائر)

<sup>(</sup>٢) أماالصيغة فلله وعلى نذرت لله و اناافعل ان كان معلقا كانااحج ان دخلت الدار بخلاف انااحج منجز ا(الاشباه و النظانر ،البز ازية على الهنديه: ٣١٣/٣)

ہوتی ہےاور پیش کردہ مثالوں میں ایس تعلیق نہیں ہے لہذا نذر منعقد نہ ہوگی۔(۱) ۵۴۳-**ضابطہ**: نذر میں ضروری ہے کہ جس کی نذر مانی جائے شرعاً اس کا وجود فی نفسہ ممکن ہو۔<sup>(۱)</sup>

تفریع: پس اگر کسی شخص نے رات میں روز ہ رکھنے کی نذر مانی ، یا کسی عورت نے زمانۂ حیض میں روز ہ کی نذر مانی تو یہ نذر منعقد نہ ہوگی ، کیونکہ رات میں اور حیض کی حالت میں شرعاً روز ہ فی نفسہ ممکن نہیں۔ کیونکہ رات روز سے کامحل نہیں اور حیض ونفاس سے یا ک ہونا صوم شرعی کے وجود کی شرط ہے۔ (۳)

برخلاف عیدالفطر کے دن یا ایام تشریق میں روزہ کی نذر مانی تو پینذر معتبر ہوگی کیونکہ اس میں ممانعت فی نفسہ نہیں بلکہ لغیرہ ہے، اور وہ''غیر'' اللہ تعالیٰ کی ضیافت ہے، کہ روزہ رکھنے میں اس ضیافت سے اعراض لازم آتا ہے۔ البتہ اس پر واجب ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھے اور دوسرے دنوں میں اس کی قضاء کر لے۔ ہے کہ وہ اس حضا بطہ: حرام اور ممنوع چیز کی نذر سے خہیں۔ (")

تفريعات:

# (۱) پس مروج قر آن خوانی کی نذر صحیح نہیں، کیونکہ دہ رسم اور بدعت ہے۔ (۵)

(۱) (مستفاد: احسن الفتاوي : ۸۲/۵ مر ۲۸۵) (۲) (بدائع الصنائع: ۸۲/۵ من شاملة)

(٣) (منها) أن يكون متصور الوجود في نفسه شرعا, فلا يصبح النذر بما لا يتصور وجوده شرعا كمن قال: لله - تعالى - على أن أصوم ليلا أو نهارا أكل فيه، وكالمر أة إذا قالت: لله على أن أصوم أيام حيضي؛ لأن الليل ليس محل الصوم، والأكل مناف للصوم حقيقة و الحيض مناف له شرعا؛ إذ الطهارة عن الحيض والنفاس شرطوجود الصوم الشرعي (بدائع الصنائع: ٨٢/٥)

(٣)(والنذر بالمعاصي لايصحلمابينا (بدائع: ٨٣١٥)

(۵)(احسن الفتاوي: ۳۸۰۸)

(۲) قبروں پر چادر، پھول یا ناریل چڑھانے وغیرہ کی نذر بھی درست نہیں کہ بیہ بدعت ادر ممنوع ہے۔

(۳)ای طرح مروج مولود کی نذر بھی باطل ہے کہ شرعاً یہ بدعت ،بےاصل اور ناجائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

البته ان صورتول میں نذر مانے والے کو کفارہ قسم اواکرنا پڑے گا۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ سِلانیا ہے ارشاوفر مایا: معصیت میں نذر کا اعتبار نہیں اور اس کا کفارہ کفاہ کیمین ہے، لانذر فی معصیة الله و کفارته کفارة یمین ہے، لانذر فی معصیة الله و کفارته کفارة یمین ہے، لانذر

استشناء: لیکن اگراپنے بیٹے یاکسی انسان کی قربانی کی نذر مانی تو بیاگر چه حرام وممنوع ہے، مگر طرفین (امام ابوصنیفہ وامام محراً) کے نزدیک استحساناً بینذر معتبر ہے اور اس صورت میں بجائے لڑکے کے کسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہوگی ، اونٹ کی قربانی انصل ہے درندگائے گی چربکری کی۔ (۳)

۵۴۵- ضابطه: نذرز کوة کے وجوب کو مانع نہیں اور زکوة کا وجوب مال میں

(۱)(فتاوی محمودیه: ۱/۱۲م اقبح منه النذر بقرأة المولود. شامی : ۱۲

• ۴۲ كتاب الصوم، مكتبه سعيد)

(۲) قال الحنفية والحنابلة : يجب على ناذر المعصية كفارة يمين ، لافعل المعصية بدليل حديث عمر ان بن الحصين و حديث أبى هريرة الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :: لانذر في معصية الله و كفارته كفارة يمين \_ (الفقه الإسلامي و أدلته: ٣٨٢/٣ ، مكتبه الهدى ديوبند)

(٣)ولو قال: لله تعالى على أن أنحر ولدي أو أذبح ولدي يصح نذره ويلزمه الهدي وهو نحر البدنة أو ذبح الشاة ... والأفضل هو الإبل ثم البقر ثم الشاة ... وهذا استحسان وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله والقياس أن لا يصح نذره (بدائع: ٥/۵ ٨ شاملة)

صدقه کو مانع نہیں۔ (۴)

تشرت : پس اگر کسی نے بیر منت مانی کہ اگر میر اید کام ہوگیا تو بچاس ہزار صدقہ ہے، اس کا کام ہوگیا، پھر پچاس ہزار پر سال گذر گیااس کے بعد صدقہ کیا تو ان پچاس ہزار کی زکوۃ واجب ہوگی، کیونکہ منت زکوۃ کے وجوب کو مانع نہیں۔

اسی طرح اگر کسی پرزکوۃ واجب ہوئی اس نے بجا۔ ئے زکوۃ اداکرنے کے ایسے ہی صدقہ کردیا تو یہ صدقہ درست ہے، زکوۃ کا وجوب اس صدقہ کو مانع نہ ہوگا اور زکوۃ بدستور ذمہ میں باقی رہے گی (البتہ اگر سارے مال کا صدقہ کردی تو پھرزکوۃ ساقط ہوجاتی ہے) (۱)

#### كتاباللقطة

تمہید: لقط کے معنی ہیں کسی چیز کواٹھانااور لینا،اصطلاح میں لقط کہتے ہیں کسی کا کھویا ہوا مال جسے دوسرا شخص اٹھالے ،خواہ وہ روپے پیسے ہو یاسونا چاندی یا کوئی اورسامان بلکہ لقط حیوان بھی ہوسکتا ہے جیسے گمشدہ افٹنی، گائے ، بکری وغیرہ لقطہ کا تکم یہ ہو کہ اگر ضائع ہونے کا اندیشہ بلکہ غالب گمان ہے یعنی نہیں اٹھائے گا توضائع ہونے کا ہوجائے گا تو اس کا اٹھانا اور اصل مالک تک پہنچانا واجب ہے، اور اگر ضائع ہونے کا اندیشہیں ہے اور اگر ضائع ہونے کا اندیشہیں ہے اور اگر ضائع ہونے کا اندیشہیں ہے اور اگر خود پر اطمینان نہیں ہے تو پھراس کا ترک یعنی نہ اٹھانا اولی ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>٣)النذر لايمنع و جو ب ألز كو ة و و جو ب الزكاة لايمنع التصدق في المال \_

<sup>(</sup>تاتارخانية:۲۱۳/۳م:۵ ۳۳۱مزكريا)

<sup>(</sup>٢) (مو اقبي الفلاح مع الطحطاوي: ١٣ ٤، وارالكتاب ديوبند)

<sup>(</sup>٣)(ندب رفعها لصّاحبها) إن أمن على نفسه تعريفها وإلا فالترك أولى...

<sup>(</sup>وواجب) أي فرض فتح وغيره (عند خوف ضياعها) (الدرالمختار) ب

۵۴۷- فع بطعه: لقط کواین الله کے لئے اٹھانا بحکم غصب ہے اور مالک کے لئے اٹھانا بحکم امانت ہے۔ (۱)

تفریع: پس اگراپنے لئے اٹھا یا اور ضائع ہو گیا یا اس میں کچھ نقصان آگیا تو اس قدر ضان اس پر واجب ہوگا۔

اوراگر مالک کو پہنچانے کی غرض سے اٹھا یااور بغیر کسی کوتا ہی اور تعدی کے ہلاک ہوگیا تواس پر صمان واجب نہ ہوگالیکن اگر ہلا کت میں اس کی کوتا ہی کا دخل ہوتو ضامن ہوگا جیسا کہ امانت کا حکم ہے۔

اوراس بات کی پیچان کہ اس نے اپنے لئے اٹھایا ہے یاما لک کے لئے تو وہ دو طرح سے ہوسکتی ہے ایک ہیں کہ: مالک خوداس کی تصدیق کرے کہ اس نے نیک نیتی سے اٹھایا تھا نہ کہ بدنیق سے ، دوسرے ہیکہ: اٹھانے والالوگوں میں بیاعلان کردے کہ میں نے لقطاٹھایا ہے یامیرے پاس لقطری ہیچیز ہے جوشخص اس کامتلاشی ہواس کو میرے پاس بھیج دیا جاتا ہے اور اس کو میرے پاس بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے قائل امام اعظم ابو صنیف ہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں لقط اٹھانے والاقتم کھا کر کہہ

← وفى الشامية: (قوله: فتح وغيره) أي كالخلاصة والمجتبى، لكن في البدائع أن الشافعي قال: إنه واجب وهو غير سديد؛ لأن الترك ليس تضييعا بل امتناع عن حفظ غير ملتزم كالامتناع عن قبول الوديعة اهو أشار في الهداية إلى التبري من الوجوب بقوله وهو واجب إذا خاف الضياع على ما قالوا بحر ملخصا، وجزم في النهر بأن ما في البدائع شاذ وأن ما في الخلاصة جرى عليه في المحيط والتتار خانية والاختيار وغيرها. اه. قلت: وكذا في شرح الوهبانية تبعاللذ خيرة (قوله: عند خوف ضياعها) المراد بالخوف غلبة الظن كما نقلناه (شامي: ٢٧١/٣)

<sup>(</sup>۱) (بدائع:۲۰۱۱، شامله)

دے کہ میں نے بیلقطہ بدنیتی سے نہیں اٹھایا تو کافی ہے اور غصب کے الزام سے وہ بری ہوجائے گا۔ (۱)

۵۴۷- ضابطہ: لقط کواٹھا کراس کی جگہ رکھ دینے سے ذمہ ساقط ہوجاتا ہے خواہ اٹھا کر دہیں رکھدیا ہویا دوسری جگہ لے جاکر پھرواپس لایا ہوا درخواہ پھرر کھنے میں اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہویانہ ہو۔ (۲)

تشرت نیظ اہر الروایت ہے اور یہی راج ہے جبکہ بعض مشائخ کا قول یہ ہے کہ اگر دوسری جگہ لے جاکہ اور یہی ارج ہے جبکہ بعض مشائخ کا قول یہ ہے کہ اگر دوسری جگہ لے جاکر پھر لوٹا یا توضامی ہوگا اور جعض نے تومطلقا ضمان کا کہا ہے۔ اور خانیہ میں ہے کہ ظاہر الروایت کا یہ تھم اس وقت ہے کہ اس نے تشہیر کی نیت سے اٹھا یا تو پھر مالک تک پہنچا نا ضروری ہوجائے گا اب لوٹا نے سے بری نہ ہوگا۔ (۳)

(۱) أما حالة الأمانة: فهي أن يأخذها لصاحبها لأنه أخذها على سبيل الأمانة فكانت يده يد أمانة كيد المودع و أما حالة الضمان: فهي أن يأخذها لنفسه لأن المأخو ذلنفسه مغصوب و هذا لا خلاف فيه و إنما الخلاف في شيء آخر و هو أن جهة الأمانة إنما تعرف من جهة الضمان إما بالتصديق أو بالإشهاد عند أبي حنيفة وعندهما بالتصديق أو بالإمهاد عنى لو هلكت فجاء صاحبها و صدقه في الأخذ له لا يجب عليه الضمان بالإجماع، وإن لم يشهد؛ لأن جهة الأمانة قد ثبتت بتصديقه وإن كذبه في ذلك فكذا عند أبي يوسف و محمد آشهد أو لم يشهد ويكون القول قول الملتقط مع يمينه، وأما عند أبي حنيفة فإن أشهد فلا ضمان عليه؛ لأنه بالإشهاد ظهر أن الأخذ كان لصاحبه فظهر أن يده يد أمانة وإن لم يشهد يجب عليه الضمان ولو أقر الملتقط أنه أخذها لنفسه يجب عليه الضمان بشهد يجب عليه الضمان ولو أقر الملتقط أنه أخذها لنفسه يجب عليه الضمان لأنه أنه بالغصب والمغصوب مضمون على الغاصب (بمائع: ٢٠١٠ ٢ شاملة)

(٣) ولو أخذ اللقطة ثمر دها إلى مكانها الذي أخذها منه لا ضمان عليه في

۵۴۸- ضابطه: لقط میں اعلان کی کوئی تحدید نہیں بلکہ ملتقط کی رائی پر موقوف ہے جب تک اس کوامید مالک کے آنے کی ہواعلان کرتارہ اور جب بیظن غالب ہوجائے کہ اب اس کا مالک نہیں آئے گاصد قد کردے۔ (۱)

تشری : اس سلسله میں امام ابوصنیفہ سے ایک روایت بیہ کہ لقطہ کی قدرو قیمت کے اعتبار سے اعلان کی مدت میں کی بیشی ہوگی اگر سودرہم سے زیادہ کا لقطہ ہوتو ایک سال اعلان کرے اور دس درہم کی مالیت کا ہوتو ایک ماہ تک اور تین دراہم کے بقدر ہوتو ایک ہفتہ تک اعلان کرے ، مگریہ کہ کوئی چیز خراب ہونے والی ہوتو اس مدت کا انتظار نہ کرے خراب ہونے والی ہوتو اس مدت کا انتظار نہ کرے خراب ہونے سے پہلے ہی صدقہ کردے ۔ جبکہ امام محمد نے مبسوط میں قلیل اور کشیر کی کوئی تفصیل نہیں کی ہے اور لقط میں مطلقاً ایک سال کی حد بیان کی ہے۔ اور کشیر کی کوئی تحد یہ نہیں بلکہ اٹھانے والے کی رائی پر

→ ظاهر الرواية وكذانص عليه محمد في الموطأ، وبعض مشايخنا - رحمهم الله - قالوا: هذا الجواب فيما إذا رفعها ولم يبرح عن ذلك المكان حتى وضعها في موضعها فأما إذا ذهب بها عن ذلك المكان ثم ردها إلى مكانها يضمن وجواب ظاهر الرواية مطلق عن هذا التفصيل مستغن عن هذا التأويل. (بدائع: ٢٠١٠ من الملة) (قوله: لم يضمن في ظاهر الرواية) هذا إذا أخذها ليعرفها فلو ليأكلها لا يبرأ ما لم يردها إلى ربها كما في [نور العين] عن الخانية ، وقدمناه عن كافي الحاكم ، وأطلقه فشمل ما إذا ردها قبل أن يذهب بها أو بعده قال في الفتح: وقيده بعض المشايخ بما إذا لم يذهب بها ، فلو بعده ضمن ، وبعضهم ضمنه مطلقا ، والوجه ظاهر المذهب اه وشمل أيضا ما لو خاف بإعادتها الهلاك ، وهو مؤيد لما استظهره في النهر (شامى: ٢٧١/٢) مناملة)

<sup>(</sup>۱)وقيل إن هذه المقادير كلهاليست بلازمة, و إنما يعرفها مدة يقع بها التعريف و عليه الفتوى (الجوهرة النيرة: ١٧١ ٣٥٠، شاملة, )

موقوف ہے جب تک مالک کے آنے کی اس کوتو قع ہواعلان کرتارہے ،اور جب غالب گمان یہ ہوجائے کہ اس کا مالک اب نہ آئے گااس کوصد قد کردے خواہ دہ چیز قیمتی ہو یاستی ہواوراگرچہ بیغالب گمان اس کو ایک ہفتہ میں حاصل ہو یا ایک ماہ میں یااس سے ذائد مدت میں ، بیغیر ظاہر الراویت ہے اور شمش الائمہ سرخسی نے اس روایت کو اختیار کیا ہے ، ہدایہ میں اس کو تی کہا ہے اور ینا بھے اور جو ہرہ وغیرہ میں ہے کہ فتوی اس یرہے۔ (۱)

اور اعلان سے مرادیہ ہے کہ بازاریا مساجد کے دروازوں پریاجہاں لوگوں کی گذرگاہ ہود ہاں اعلان کرے ، آج کل اخبار ،ریڈیو ، ٹی وی وغیرہ بھی تشہیر کے ذرائع ہیں لقطہ کی اہمیت و قیمت کے لحاظ سے ان کا بھی انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ لیکن مسجد کے اندراعلان نه كرك كه يمسجدك واب ك خلاف هي، آپ مِلالْفِلِيَّة كاارشاد بك (١) (فإن كانت) اللقطة (أقل من عشرة دراهم عرفها) : أي نادي عليها حيث وجدها، وفي المجامع (أياما) على حسب رأى الملتقط، بحيث يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعدها (وإن كانت عشرة فصاعداً عرفها حولا) قال في الهداية: وهذه رواية عن أبي حنيفة، وقدر محمد في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير، ثم قال: وقيل: الصحيح أن شيئا من هذه المقادير ليس بلازم، ويفوض إلى رأى الملتقط، يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك, اهـ. و مثله في شرح الأقطع قائلا: و هذا اختيار شمس الأئمة, و في الينابيع: وعليه الفتوي, ومثله في الجواهر (اللباب في شرح الكتاب: ٧٢ ٢٠٨)ولم يجعل للتعريف مدة اتباعا لشمس الأئمة السرخسي فإنه بني الحكم على غالب الرأي فيعرف القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك وصححه في الهداية وقال في البزازية و الجوهرة وعليه الفتوي وهو خلاف ظاهر الرواية (البحر الرائق: ١٦٣١٥ ، شاملة) جس کسی کوسنوکہ وہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے تو کہہ دو' لاَرَ دَھااللهٰ عَلَیْکَ ''الله تعالیٰ تیری چیز واپس نہ کریں! <sup>(۱)</sup>اسی لئے حضرت عمر رضی الله عنه لقطہ اٹھانے والے کو عکم دیتے تھے کہ مسجد کے درواز ہیراعلان کرے۔ <sup>(۱)</sup>

البتہ جو چیزمسجد کے اندر ہی میں گم ہو یا جولقط وہاں سے ملے اس کا اعلان مسجد میں جائز ہے لیکن ضروری ہے کہ مسجد کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے شوروشغب سے کممل اجتناب ہو۔ (۳)

فائده (۱): پھراعلان وشهیر کے بعدلقط کا مالک آجائے اور گواہ پیش کردیتو اس کودہ لقط حوالہ کرناواجب ہے اور اگر گواہ پیش نہ کر سکے لیکن اس کی علامات بتلادے توحوالہ کرنا جائز ہے تاہم واجب نہیں واجب اس وقت ہے جب وہ گواہ پیش کردے اس کے لقط اٹھانے والے کو بیت ہے کہ جب تک مدعی گواہ پیش نہ کردے وہ لقط اس کے حوالہ نہ کرے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) (مسلم شريف: ۱ / ۷ ۹ ۳، حديث ۲ ۸ ۵، باب النهى عن نشد الضالة في المسجد، شاملة) (۲) (المغنى: ۵/۲)

<sup>(</sup>٣) وأما إنشاد الضالة فله صورتان: إحداهما: وهي أقبح وأشنع بأن يضل شيء خارج المسجد ثم ينشده في المسجد لأجل اجتماع الناس فيه \_ والثانية: أن يضل في المسجد نفسه فينشده فيه وهذا يجوز إذا كان من غير لغط وشغب \_ يضل في المسجد نفسه فينشده فيه وهذا يجوز إذا كان من غير لغط وشغب \_ (معارف السنن , ابو اب الصلوة , باب ماجاء في كراهية البيع و الشراء و إنشاد الضالة في المسجد: ٣/٣ ١٣ مكتبه سعيد ، هكذا في العرف الشذى : ١/ مكتبه سعيد ، هكذا في العرف الشذى : ١/ مكتبه سعيد )

<sup>(</sup>٣) (وإذا حضر رجل فادعى أن اللقطة له لم تدفع إليه) بمجرد دعواه (حتى يقيم البينة) اعتباراً بسائر الدعاوى (فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه) لأن الظاهر أنها له (و لا يجبر على ذلك في القضاء) لأن غير المالك قد يعرف وصفها (اللباب في شرح الكتاب: ١١٢٢ شاملة)

اورواپس کرتے وقت ملتقط کا مالک سے کوئی معاوضہ طلب کرنا جائز نہیں ، تاہم مالک انعاماً اس کو پچھ دیدے تو وہ اس کے حسن اخلاق میں سے ہوگا،البتہ اگر مالک نے بیاعلان کیا ہوکہ جو تخص میری گمشدہ چیز لاکر دے گامیس اس کو اتنا انتا انعام دوں گاتو تا تارخانیہ میں ہے اس صورت میں اٹھانے والا اجرت مثل کا مستحق ہوگا کیونکہ یہ اجارہ فاسدہ ہے اور اجارہ فاسدہ میں متاجر اجرت مثل کا مستحق ہوتا ہے (لیکن اگر مطالبہ خائز نہیں) اللہ کی خوشی سے وہ مقررہ انعام دیتا ہے توملت قط کے لئے لینے میں کوئی حرج نہیں ، گرمطالبہ جائز نہیں) (۱)

اوراگر مالک کے آنے کی توقع نہ ہو یااس چیز کے بگڑنے کا اندیشہ ہوتو خریب مستحق کو صدقہ کردے اگر خود غریب ہوتو خود بھی کام میں لےسکتا ہے ، بگر مالک آکر ملتقط سے یاجس فقیر کو صدقہ کیا گیا ہے اس سے مانگ سکتا ہے وہ چیز موجود نہ ہوتو اس کی قیمت لےسکتا ہے۔ پھر مالک جس کسی سے بھی وصول کرے ملتقط سے یافقیر سے اب وہ دوسر نے سے رجوع نہیں کرے گا یعنی اگراس نے ملتقط سے وصول کیا ہے تو وہ منتقط سے رجوع نہیں کرے گا ورفقیر سے لیا ہے تو وہ منتقط سے رجوع نہیں کرے گا کو نقیر سے لیا ہے تو وہ منتقط سے رجوع نہیں کرے گا کے کہ نے اگراس نے مالک طامن تھا منتقط تو بلا اجازت مالک صدقہ کرنے سے اورفقیر بلا اجازت مالک قبول کرنے سے ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱)وفي المنح: ولو التقط لقطة أو و جد ضالة فرده على أهله لم يكن له جعل و إن عوضه شيئا فحسن ولو قال من و جده فله كذا فأتى به إنسان يستحق أجرة مثله كما في التتار خانية (مجمع الانهر:١٧١١)

<sup>(</sup>٢) (فإن جاء ربها بعده) أي بعد التصدق بعد التعريف مدته (أجازه) أي التصدق ربها (إن شاء) ولو بعد هلاكها لأن التصدق وإن حصل بإذن الشرع لكن لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته وإنما قيدنا ولو بعد هلاكها لئلا يتوهم اشتراط قيامها للإجازة وليس ذلك بشرط (وأجره له) أي ثواب التصدق →

فائدہ(۲): گھڑی ساز کے بہاں لوگ گھڑی ٹھیک کرنے اس طرح کاریگر کے پاس اپنی شنینس سیجے کرنے دیتے ہیں اور بھی ان میں کوئی ایساما لک ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز واپس لینے ہیں آتا ہے اور نہ اس کے متعلق کچھلم ہوتا ہے کہ وہ کون تھا اور کہاں رہتا ہے، اسی طرح اخبار ورسائل کی پیشگی قیمت دینے کے بعد بعض مرتبہ اس مشتری کا کوئی اتا پہتے ہیں ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی وارث معلوم ہوتا ہے، اسی طرح سیلاب کے پانی میں بہہ کرآنے والی چیز کا مالک بھی نامعلوم ہوتا ہے تو بیتمام چیزیں لقطہ کے تھم میں ہیں ان سب میں وہی تھم جاری ہوگا جواویر بیان ہوا۔

تفریع: جیسے ایندھن کی لکڑیاں اخروٹ وغیرہ اگر زیادہ مقدرا میں ہیں اور قابل قیمت ہیں تو تقطرہ ہواور ایک ایک قیمت ہیں تو تقطرہ مالک تک پہنچا ناضروری ہے،اگر چہوہ چیز منتشر ہواور ایک ایک جمع کرکے قابل قیمت ہوئی ہو۔اوراگر قابل قیمت نہ ہوتو وہ لقط نہیں ہے پس اس میں اعلان ضروری نہیں خود کام میں لاسکتا ہے تاہم مالک آکر مائے تو دیناضروری ہے۔ برخلاف سیب،امرود وغیرہ اشیائے خوردنی جویانی میں بہہ کرجارہی ہوں تو ان کو

<sup>→</sup> له (أو ضمن الملتقط) لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه ولو بأمر القاضي وهو الصحيح لأن أمره لا يكون أعلى من فعله و القاضي لو تصدق بها كان له أن يضمنه (أو) ضمن (الفقير لو) كانت (هالكة) قيد لهما جميعا لأنه قبض ماله بغير إذنه (وأيهما ضمن لا يرجع على الآخر) لأن كلا منهما ضامن بفعل الملتقط بالتسليم بغير إذن صاحبها و الفقير بالتسليم بدون إذنه (ويآخذها) أي المالك اللقطة (منه) أي من الفقير (إن) كانت (باقية) لأنه و جد عين ماله. (مجمع الانهر: ١/١ كم شاملة)

نکال کر کھاسکتے ہیں کہان میں فساد طاری ہوجا تاہے اور نہ نکالیں گے تو بگڑ کر یوں ہی بربادہوجائیں گی۔

اور برخلاف تھجور،آم وغیرہ کی گھلیاں اور پانی اورکولڈر ینک وغیرہ کی بوتلیں جنہیں لوگ عاد تا بھینک دیتے ہیں تو وہ لقط نہیں اگر جہ کا فی مقدار میں جمع کرنے کے بعدقابل قیمت ہوگئ ہوں پس ان کواستعال کرسکتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

#### كتاباللقبط

تمهيد: لقيط اسم مفعول ملقوط ك معنى مين بين يعنى اللهايا بوابجيه، اصطلاح مين وه لاوارث پڑا ہوا بچیہ ہےجس کوعموماً فقر ومحتاجی یا تہمت زنا کی جہسے یوں ہی بچینک دیا جاتا ہے اوراس کے والدین کا کوئی اتا پہنہیں ہوتا ہے۔ایسے بچہ کواٹھالینا فرض کفاسہ ہے اگر کسی نے نہیں اٹھا یا اور اس کی جان چلی گئ تو اس علاقہ کے تمام لوگ جن کوعلم ہوگا سب گنهگار ہول گے اور جو کوئی اٹھائے گاوہ ایک انسانی زندگی بچانے کی وجہ سے مستحق ثواب ہوگااور دوسر بےلوگ بھی گناہ سے محفوظ ہوجا نمیں گے۔ <sup>(۲)</sup>

(١)ذكر في شرح الوهبانية ضابطا, وهو أن ما لا يسرع إليه الفساد و لا يعتادرميه كحطب وخشب فهو لقطة إن كانت له قيمة ولو جمعه من أماكن متفرقة في الصحيح كمالو وجدجوزة ثم أخرى وهكذا حتى بلغ ماله قيمة, بخلاف تفاح أو كمثرى في نهر جار فإنه يجوز أخذه وإن كثر ؛ لأنه مما يفسدلو تركى و بخلاف النوى إذا وجد متفرقا وله قيمة فيجوز أخذه؛ لأنه مما يرمى عادة فيصير بمنزلة المباح ولا كذلك الجوز حتى لو تركه صاحبه تحت الأشجار فهو بمنزلته (شامی: ۱۸۲۸ مشامله)

(٢) (هو) لغة ما يلقط فعيل بمعنى مفعول ثم غلب على الولد المنبوذ باعتبار المآلوشرعا(اسملحيمولودطرحهأهلهخوفامنالعيلةأوفرارامنتهمة ← • ۵۵- ضابطه: جس صورت میں لقیط کا مسلمان ہو ناممکن ہوخواہ علامات سے یامسلمانوں کے علاقہ میں ملنے سے یااٹھانے والے کے مسلمان ہونے سے اس کومسلمان ہی تصور کیاجائے گا۔

تشری : لقیط کے مسلمان یا کافر شار کرنے میں روایات مختلف ہیں ظاہر الراوایت بیت کہ اس میں جگہ کا اعتبار ہوگا یعنی مسلمانوں کی بستی یا محلہ میں پایا گیا تو وہ مسلمان ہوا مام محکر ہے اور کفار کے علاقہ میں پایا گیا تو وہ کافر ہے ، جبکہ ابن ساعہ کی روایت میں جوامام محکر سے منقول ہے ہے کہ اٹھانے والا کا اعتبار ہوگا یعنی اگر اٹھانے والا مسلمان ہے تو لقیط مسلمان ہے اور اگر کافر ہے تو وہ کافر ہے خواہ مسلمانوں کے علاقہ سے اس نے اٹھایا ہو یا کفار کے علاقہ سے ۔

اور فتح القدير ميں ہے كہ جس صورت ميں بھى لقيط كا مسلمان ہونا ممكن ہوخواہ علامات سے يامسلمانوں كے علاقہ ميں ملنے سے يااٹھانے والے كے مسلمان ہونے سے اس كومسلمان ہى شاركريں گے اور رعايتا اس كے اسلام سے عدول نہيں كيا جائے گا پس ایک ہی صورت ميں وہ كافر ہوگا وہ كہ اٹھانے والا كافر ہواور لقيط كفار كے علاقہ ميں بايا گيا ہواور اسلام كى كوئى علامت بھى اس پرنہ ہو، اس كے علاوہ باقی تمام صور توں ميں وہ مسلمان شار ہوگا ، علامة میں فرماتے ہیں كنز وغيرہ كاظاہر يہى ہے اور بحر ميں بھى ميں وہ مسلمان شار ہوگا ، علامة اسليم كرنے سے عدول نہيں كيا جائے گا۔ (۱)

<sup>→</sup> الريبة) مضيعه آثم محرزه غانم (التقاطه فرض كفاية إن غلب على ظنه هلاكه لو لمير فعه) ولو لم يعلم به غيره ففرض عين (الدر المختار على هامشرد المحتار: ٢١٩/٢) شاملة)

<sup>(</sup>۱) اختلفت الرواية ففي كتاب اللقيط العبرة للمكان لسبقه ولأن المسلم لا يضع ولده في البيعة ولا الكافر في المساجد وفي رواية ابن سماعة عن محمد العبرة للواجد لقوة اليد (كنز الدقائق على هامش تبيين الحقائق: ←

پھر جب اس کامسلمان ہونا ثابت ہوگا تو اس کی موت پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اورمسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا جائے گااور دیگر احکام اسلام اس کے لئے ثابت ہوں گے۔

ا ۵۵- صابطہ: لقیط کانسب ہر اس شخص سے ثابت ہوجائے گا جو اس کا دعویٰ کرے خواہ دہ مدعی مسلم ہو یا غیر مسلم اور خواہ اس کے پاس گواہ موجود ہول یانہ ہول بشرطیکہ تکذیب کی کوئی دجہ نہ ہو۔

تشری انقیط کے اثبات نسب میں وسعت ہے یہاں تک کہ جوکوئی بھی دعویٰ کرے اس سے نسب ثابت ہوجا تا ہے خواہ وہ مدعی مسلم ہو یا غیر مسلم اور خواہ اس کے باس گواہ اور ثبوت ہو یا نہ ہولیکن بظاہر اس کی تکذیب کی کوئی وجہ بھی نہ ہو کیونکہ اس میں لقیط کا فائدہ ہے کہ وہ مجہول النسب نہ رہے گا،اور شرافت نسب بھی حاصل ہوگی،اور خود مدعی کا بھی فائدہ ہے کہ اسے اس لقیط سے تقویت حاصل ہوگی اور قاعدہ ہے کہ جس دعویٰ میں مدعی کا فائدہ ہواور دوسرے کا نقصان نہ ہوتو اسے بلا ثبوت بھی قبول کیا جاتا ہے۔ (۱)

<sup>→</sup> ۲۹۹/۳ ماملة) (قوله فظاهر الرواية اعتبار المكان) أي في الصورتين وفي بعض نسخ المبسوط اعتبر الواجد, و في بعضها اعتبر الإسلام أي ما يصير به الولد مسلما نظر اله, و لا ينبغي أن يعدل عن ذلك. و قيل يعتبر بالسيما و الزي فتح. و على ما رجحه في الفتح يصير مسلما في ثلاث صور, و ذميا في صورة واحدة و هي ما لو و جده ذمي في مكانهم و هو ظاهر الكنز و غيره. و قال في البحر أيضا: و لا يعدل عنه (شامى: ٢٧٣/٣) شاملة)

<sup>(</sup>۱)وجه الاستحسان: أنه عامل أخبر بأمر محتمل الثبوت وكل من أخبر عن أمر و المخبر به محتمل الثبوت وكل من أخبر عن أمر و المخبر به محتمل الثبوت يجب تصديقه تحسينا للظن بالمخبر ، هو الأصل إلا إذا كان في تصديقه ضرر بالغير وههنا في التصديق و إثبات النسب نظر من على المناسب نظر من المناسب نطر من المناسب نظر المناسب نظر من المناسب نظر من المناسب نظر المناسب نظر من المناسب نظر المناسب

چنانچہ اگر مسلمانوں کے علاقہ میں پایاجائے اورکوئی کافراس کے نسب کا دعویٰ کرے تواسخسانا اس کافرسے بھی نسب ثابت ہوجائے گا اگر چہ قیاس کا نقاضہ ہیے کہ یہاں کافرسے نسب ثابت نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اس میں لقیط کے اس اسلام کی فی ہوتی ہے جو مسلمانوں کے علاقہ میں پائے جانے سے ثابت ہوا تھا ، استحسان کی وجہ ہے کہ کافرکا دعویٰ دوچیزوں کو مضمن ہے ایک نسب جس میں لقیط کافائدہ ہے دوسرے اسلام کی نفی جس میں لقیط کافائدہ ہے دوسرے اسلام کی فی جس میں لقیط کافائدہ ہونالازم نفی جس میں لقیط کافائدہ ہونالازم نبیس آتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ صغیر مسلمان ہواور اس کاباپ کافر ہوجیسا کہ سی بچہ کی مال تنہا مسلمان ہوجائے تو مال کی تبعیت میں وہ بچے مسلمان شار ہوتا ہے جبکہ اس کاباپ کافر ہوتا ہے جبکہ اس کاباپ کافر ہوتا ہے ، اس مذکور صورت میں ہم کافر کے اس دعویٰ کی تقید ہی کریں گے جس میں لقیط کافائدہ ہے اور وہ دعویٰ نسب ہے ، اور اس دعویٰ کی فی کریں گے جس میں لقیط کافائدہ ہے اور وہ دعویٰ کی نفی کریں گے جس میں لقیط کافائدہ ہے اور وہ دعویٰ کی نفی کریں گے جس میں لقیط کافائدہ ہے اور وہ دعویٰ کی نفی کریں گے جس میں لقیط کافائدہ ہے اور وہ دعویٰ کی نفی کریں گے جس میں لقیط کافائدہ ہے اور وہ دعویٰ کی نفی کریں گے جس میں لقیط کافائدہ ہے اور وہ دعویٰ کی نفی کریں گے جس میں لقیط کافائیں ہوتا ہے ، کیوں کی کفر ہے۔ (۱)

→ الجانبين جانب اللقيط بشرف النسب والتربية والصيانة عن أسباب الهلاك وغير ذلك, وجانب المدعي بولد يستعين به على مصالحه الدينية والدنيوية, وتصديق المدعي في دعوى ما ينتفع به ولا يتضرر به غير ه بل ينتفع به لا يقف على البينة, وسواء كان المدعي مسلما أو ذميا أو عبداحتى لو ادعى نسبه ذمي تصح دعو ته (بدائع الصنائع: ٢/٩٩١)

(1)(و)يثبت نسبه (من ذمي و)لكن (هو مسلم)استحسانا (الدرالمختار)و في الشامية: (قوله: استحسانا) والقياس أن لا يثبت نسبه؛ لأن فيه نفي إسلامه الثابت بالدار. وجه الاستحسان أن دعواه تضمنت شيئين: النسب وهو نفع للصغير ونفي الإسلام الثابت بالدار وهو ضرر به، وليس من ضرورة ثبوت النسب من الكافر الكفر لجواز مسلم هو ابن كافر، بأن أسلمت أمه فصححنا دعواه فيما ينفعه دون ما يضره فتح (شامي: ٢٧٣/٣) شامله) (بدائع الصنائع: دعواه فيما ينفعه دون ما يضره فتح (شامي: ٢٧٣/٣) شامله)

اگر دو تین افرادنس کا دعویٰ کریں اور ہرایک کے پاس ثبوت شرعی ہو، اور قرائن وغیرہ سے ترجیح کی کوئی صورت نہ ہوتو ان سب سے نسب ثابت مانا جائے گا اور نسب کے احکام جاری ہوں گے۔ (۱)

البتہ کوئی عورت دعویٰ کر ہے تواس سے ثبوت نسب میں ضروری ہے کہ اس کا شوہر اس کی تھید بیت کرے یادائی اس کی شہادت دے یا خودعورت دوگواہوں کو پیش کردے، پس ان تین میں سے کوئی ایک صورت پائی گئ تولقیط کا نسب اس عورت سے ثابت ہوگا ورنہ ثابت نہ ہوگا ، اور عورت کے دعویٰ میں بی ثبوت اس لئے ضروری ہے کہ عورت کا بیدعوی نسب صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا ہے بلکہ وہ اگر کسی کوا پنا بیٹا قرار دیتی ہے تو گویا وہ اس بی شوہر کوئی اس کا باب قرار دیتی ہے۔ (۱)

۵۵۲- ضابطه: لقيط اور لقط يرخرج كرني مين ملتقط متبرع مولاً-

تفریع: پس کسی حیوان کو یاانسانی بچیکواٹھانے والے کے لئے حق نہ ہوگا کہ اس نے جو کچھاس لقط اور لقیط پرخرچ کیا ہے وہ جانور کے مالک سے یا بچپہ کے والد سے یا اس خرچ کا مطالبہ یاس کے ولی سے یا خوداس بچ سے [اس کے بالغ ہونے کے بعد ]اس خرچ کا مطالبہ کرے، کیونکہ وہ اس خرچ میں متبرع (احسان کرنے والا) ہوتا ہے اس کا یہ نفقہ قابل ضمان نہیں ہے۔ مگر یہ کہ قاضی کی اجازت سے اس نے خرچ کیا ہوتو پھراس کے لئے مذکور خرچ کا مذکور لوگوں سے مطالبہ کاحق ہوگا کیونکہ قاضی کی اجازت کے بعد یہ نفقہ قابل ضمان ہوجا تا ہے۔ (۳)

(۱) لو ادعى أكثر من رجلين لم يثبت منه عند أبي يوسف و أما عند محمد فيثبت من الثلاث لا الأكثر وعن الإمام يثبت من الأكثر . (مجمح الانهر: ۱/ ۲۰ منامله)

(۲) فإن كانت امر أة فادعته أنه ابنها فإن صدقها زوجها أو شهدت لها القابلة أو قامت البينة صحت دعوتها و إلا فلا؛ لأن فيه حمل نسب الغير على الغير وإنه لا يجوز (بدائع الصنائع: ۲۰۰۷، شامله)

فائدہ: اگرملتقط پرجانور کے چارہ پانی کی استطاعت نہ ہویا اندیشہ ہوکہ خرج جانور کی قیمت کو مستغرق ہوجائے گاتو قاضی کی اجازت سے اس کو چے کراس کی قیمت مالک کے لئے محفوظ کرلے۔

اسی طرح لقیط (اٹھائے ہوئے بچے) کا نفقہ بھی ملتقط خودادا کرتا ہے تو احسان کرنے والا ہوگا ورنہ دراصل اس کا نفقہ بیت المال کے ذمہ ہے۔ (ا) اور جہال بیت المال کا نظام نہ ہواور سرکار بھی اس کی ذمہ دار نہ ہوتوا گر اس لقیط کو ضابطہ: • ۵۵ میں بیان کے موافق مسلمان تصور کیا گیا ہے تو اس کا نفقہ اصول کے لحاظ سے عامة المسلمین پر آنا چاہئے ، ورنہ عامۃ الناس پر۔ (مؤلف)



<sup>→ (</sup>٣) (وهو في الإنفاق على اللقيط و اللقطة متبرع) لقصور و لايته (إلا إذا قال له قاض أنفق لترجع) فلو لم ينكر الرجوع لم يكن دينا في الأصح (أو يصدقه اللقيط بعد بلوغه) كذا في المجمع أي يصدقه على أن القاضي قال له ذلك لا ما زعمه ابن الملك نهر و المديون رب اللقطة و أبو اللقيطأ و سيده أو هو بعد بلوغه (الدر المختار: ٢٨١ / ٣١ شاملة)

<sup>(</sup>۱) (متفاد: بدائع: ۲ ر ۴۰ ۲، شامله)

## كتابالوقف

۵۵۳- **ضابطہ** بھی وقف کے لئے وہ سب شرائط لازم ہیں جو تمام تبرعات میں لازم ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

تشرت کی پس ہدیہ قرض، عاریت وغیرہ اقسام تبرعات میں جوشرا کط: مثلاً متبرع کا عاقل، بالغ ،آزاد وغیرہ ہونا لازم ہیں وقف میں بھی یہ سب شرا کط لازم ہوں گی۔ کیونکہ وقف بھی ایک گونت تبرع ہے۔

پس نابالغ، مجنون ،غلام ،مکرہ لیعنی جس پر زبردستی کی گئی ہواسی طرح بیہوش اور سونے والے کا وقف معتبر نہ ہوگا ،ان کی ملکیت اس شی ءموقوف پر سے ختم نہ ہوگی ، کیونکہان میں تبرع کی اہلیت نہیں ہے۔

اور کافر کاوقف سیح ہے کیونکہ تبرع کی صحت کے لئے اسلام شرط نہیں۔(۱)

استدراک: تاہم کافر کے وقف کے سلسلہ میں کتب فقہ وفراوی میں اختلاف ہے وجہاں کی بیہ ہے کہ وقف میں اختلاف ہے وجہاں کی بیت ہے وجہاں کی بیت ہے وقف کا کارثواب ہونا کافر کے مذہب میں نہیں ہے سے وقف کرنااور مسجد وغیرہ کے وقف کا کارثواب ہونا کافر کے مذہب میں نہیں ہے البتہ خوداس کی ذاتی رائے واعتقاد میں کارثواب ہوسکتا ہے پس جن حضرات نے پہلی

<sup>(</sup>۱)(وشرطه شرط سائر التبرعات) كحرية وتكليف الخ (الدر المختار: ۳۲۰۰۴، شاملة)وشرائطه أهلية الواقف للتبرع من كونه عاقلابالغاًالخ (البحر: ۱۳/۵، شيديه)

<sup>(</sup>٢) أماالاسلام فليس من شرطه فيصح وقف الذمبي بشوط كونه قربة النح (البحر الرائق:٣١٦/٥، رشيدَرَهَ)

بات کا اعتبار کیاان کے نزدیک کافر کا وقف صحیح نہیں اور جنہوں نے دوسری بات یعنی کافر کی ذاتی رائے کا اعتبار کیاان کے نزدیک اگر کافر بنیت قربت مسلمانوں کے لئے مسجد وغیرہ کا وقف کرتا ہے تو یہ صحیح ہے، اردوفناوی میں: فناوی رشیدیہ، کفایت المفتی، فناوی محمودیہ وغیرہ میں کافر کے وقف کی صحت کا فتوی دیا گیا ہے، جبکہ فناوی دار العلوم، الماد الفتاوی وغیرہ میں عدم صحت کا فتوی فرکور ہے۔

حضرت الاستاذ مولانامفتی سعیداحمد صاحب پالن پوری دامت برکاتهم نے فتاویٰ دارالعلوم: ۱۲ سر ۲۳ پرکافر کے وقف کے سلسلہ میں ایک چیثم کشاحا شیۃ تحریر فرمایا ہے جس میں مذکوراختلاف کو بیان کرتے ہوئے دلائل کی روشنی میں صحت کے فتو کی کورائح قرار دیا ہے، تفصیل کے لئے وہ حاشیہ ملاحظ فرمائیں۔

۵۵۴- **ضابطہ**:وقف کردہ چیز واقف کی ملکیت سے نکل کر براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔

تشری : یول تو ہر چیز کے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں لیکن انہوں نے انسان کو کھھ چیز وں کا نیابتاً مالک بنایا ہے اور اس پر احکام بھی مرتب فرمائے ہیں تواگر کوئی انسان اپنی ان نیابت الملاک میں سے کوئی چیز وقف کرتا ہے تو اس پر سے اس کی نیابت بالک ختم ہوجاتی ہے اور وہ چیز براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملک میں آجاتی ہے، یہ صاحبین بالک ختم ہوجاتی ہے اور اس پر فتوی ہے، پس اس پر یہ سائل متفرع ہوں گے: (۱) تفریعات:

(۱) کسی نے زمین وغیرہ کوئی چیز وقف کی تواس کی بیع ، ہبہ،رہن وغیرہ جائز نہیں خود واقف کے لئے بھی اس کی جازت نہیں ہے۔(۲)

(۱)وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى .... إن الفتوى على قو لهما ( مندىي:۳۵۰/۲، شالمه ) (۲) (فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى فيلزم و لا يباع و لايرهن و لايورث الخ (الجوهرة النيرة: ۳۳۳/۱، شاملة) (۲) وقف کے بعد واقف یااس کی اولاداس وقف کو باطل کر ناچاہے اور رجوع کرناچاہے توان کو یہ اختیار نہیں اور خہاب اس میں میر اے جاری ہوگی۔ (۱)

(۳) اس وقف کردہ چیز کا استبدال جائز نہیں یعنی مثلام بحد یا مدرسہ کی کوئی زمین ہے تواس کو دوسری زمین سے بدلنا یااس کو چی کر دوسری جگہز مین خرید ناجائز نہیں۔
لیکن اگر واقف نے اپنے لئے یاکسی اور کے لئے حق استبدال کی شرط لگائی ہوتو پھر استبدال جائز ہے کیونکہ اس کی یہ شرط معتبر ہے اسی طرح وقف کر دہ چیز اس الی میں ہوگئی ہوکہ وقف کر دہ چیز اس الی میں ہوگئی ہوکہ استبدال کے بغیر اس سے انتفاع بالکل ممکن نہ ہوتو دیانت دار قاضی کی اجاز نہیں ، کیاں تا جائز ہے ۔ ان دوصور توں کے علاوہ کسی صورت میں استبدال جائز ہیں ، استبدال جائز ہے ۔ ان دوصور توں کے علاوہ کسی صورت میں استبدال جائز ہے ۔ ان دوصور توں کے علاوہ کسی صورت میں استبدال جائز ہیں ، استبدال جائز ہے ۔ ان دوصور توں کے علاوہ کسی صورت میں استبدال جائز ہیں ، یہاں تک کہ وقف شدہ چیز کوزیادہ نفع بخش بنانے کے خاطر بھی جائز نہیں ، جائز کہاں یر ہے۔ (۱)

(۳)مسجد کے زائد قرآن یا چٹائی یااس قشم کا سامان جس کا بناءمسجد میں ڈن نہیں ہے بیچنا یاہد سیکرنا یا دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں۔

لیکن بوقت استغناء یعنی جب اس مسجد میں اس کی ضرورت نه ہوتو دوسری قریب

(۱)فلايجوز لهإبطالهو لايور ثعنه وعليه الفتوي (الدر المختار على هامشر د المحتار : ۳۲ ۹ ۳۳ مشاملة)

(٢) وكذا شرط الواقف الاستبدال بأرض أخرى إذا شاء عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - استحسانا كذا في الخلاصة وعليه الفتوى (بندي: ٣٥٢/٢ المحمة ثالمه) ولو شرط الواقف في الوقف الاستبدال لكل من ولي هذا الوقف صح ذلك (بندي: ٢/٠٠ م، شامله) ولو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها و المعتمد أنه يجوز للقاضي بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية ... وشرط في الإسعاف أن يكون المستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم و العمل كذا في النهر الفائق يكون المستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم و العمل كذا في النهر الفائق (بندي: ١/١ - ٢، شامله)

کی ضرورت مندمسجد میں واقف کی اجازت سے منتقل کرنا جائز ہے۔ واقف کی اجازت اس کے کہ استغناء کی صورت میں ہیچیزیں ملک واقف میں عود کرآتی ہیں پس اس کی اجازت ضروری ہے آگر واقف مرگیا ہوتو اس کے ورثاء کی اجازت ضروری ہے مگریہ کہ واقف کی طرف سے بوقت وقف صراحتاً یا عرفا استبدال کی اجازت ہوتو پھر اجازت کند ورت نہیں آ

رجس سامان کا تعلق بناء مسجد کے ساتھ ہے جیسے اینٹیں، در دازے وغیرہ جسے من المسجد'' کہا جاتا ہے آئییں منتقل کرنا مطلقاً جا کرنہیں یعنی نہ داقف کی اجازت کے بلکہ ان کو بعینہ یا بیج کران کی قیمت اسی مسجد میں یاوہ مسجد نہ سے اور نہ بغیر اجازت کے بلکہ ان کو بعینہ یا بیج کران کی قیمت اسی مسجد ہمیشہ رہے تو دوسری قریب کی حاجت مند مسجد میں صرف کرنا ضروری ہے، کیونکہ مسجد ہمیشہ کے لئے ہوتی ہے لہٰذاجس سامان کا تعلق اس کی بناء سے ہوگا اس میں بھی آئے گی ایسا سامان استغناء کی صورت میں بھی واقف کی ملکیت میں عود نہیں کرتا ہے فتوی اسی میں ہے۔

(۱) ولو خرب المسجئ، وما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود إلى ملك الواقف عندأبي يوسف فيباغ نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى بعض المساجداه (قوله: ومثله حشيش المسجد إلخ) أي الحشيش الذي يفرش بدل الحصر، كما يفعل في بعض البلاد كبلاد الصعيد كما أخبرني به بعضهم قال الزيلعي: وعلى هذا حصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنهما برجع إلى مالكه عند محمدو عندأبي يوسف ينقل إلى مسجد آخر، وعلى هذا الخلاف الرباط والبئر محمدو عندأبي يوسف ينقل إلى مسجد آخر، وعلى هذا الخلاف الرباط والبئر وبه علم أن الفترى على قول محمد قال في البحر: وبه علم أن الفترى على قول محمد قال في البحر: تأبيد المسجد اه والمراد بآلات المسجد نحو القنديل والحصير، بخلاف تأبيد المسجد اه والمراد بآلات المسجد نحو القنديل والحصير، بخلاف المناف المنافذ المنافذ عنه قريبا من أن الفتوى على أن المسجد الا يعود مير اثاو لا

معدرنه ہواس کی ہیں۔ استبدال وقف کے منافع سے خرید کردواشیاء بھیم وقف نہیں ہیں۔
تفریع: پس جیسے اصل وقف شدہ چیز کا تھیم ہے کہ جب تک اس سے انتفاع متعدر نہ ہواس کی ہیے، استبدال وغیرہ جائز نہیں؛ وقف کے منافع سے خرید کردہ اشیاء کا بیکھ نہ ہوگا بلکہ متولی یا ناظر کے لئے مطلقاً بغیر کسی شرط کے (یعنی خواہ ان اشیاء سے ان کو پیچنے وغیرہ کا اختیار ہوگا، یہی مختار انتفاع ممکن ہویانہ ہو) کسی مصلحت سے ان کو پیچنے وغیرہ کا اختیار ہوگا، یہی مختار ہے۔ (ا)

۵۵۷- **ضابطہ**: واقف کی شرط وجوب عمل اور مفہوم ودلالت میں نص شارع کی طرح ہے۔ <sup>(۲)</sup>

تشریخ: یعنی نص کی توضیح و تفهیم میں جن اصول وقواعد کی رعایت کی جاتی ہیں واقف کی شرط کو سیحفے میں ہمی انہیں اصول وقواعد کا لحا جائے گا، چنا نچا گرواقف کی شرط محکم وظاہر ہے اس میں کسی تاویل و تخصیص کا اختال نہیں ہے تو بلاتر دواس پر عمل کیا جائے گا اسی طرح اگر محتمل ہے اور اس پر کوئی قرینہ بھی ہے تو اس پر عمل لازم ہوگا اور اگر مجمل ہے اور واقف زندہ ہے تو اس کے بیان کی طرف رجوع کیا جائے گا، ورنہ اس پر کوئی قرینہ ہم و ۵۹ مفرع بناء بیتاللامام فوق المسجد، شاملة)

<sup>(</sup>۱) ويزادما في الفتح حيث قال: واعلم أن عدم جواز بيعه إلا إذا تعذر الانتفاع به إنما هو فيما إذا ورد عليه وقف الواقف أما إذا اشتراه المتولي من مستغلات الوقف فإنه يجوز بيعه بلاهذا الشرط لأن في صير ورته وقفا خلافا و المختار أنه لا يكون وقفا فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت. اهد. (شامى: ٣٧٧/٣) مطلب في الوقف اذا خرب ولم يمكن عمارته ، شاملة)

<sup>(</sup>٢)شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به و في المفهوم و الدلالة \_ ( تواعدالفقه : ٨٥، قاعده: ١٥٣)

عمل ممكن نه هوگا ـ (۱)

اس طرح عمل کے سلسلہ میں جس طرح نص پڑ عمل واجب ہے، واقف کی شرط پر بھی عمل واجب ہے، واقف کی شرط پر بھی عمل واجب ہے، بشرطیکہ وہ شرط شریعت اور وقف کے مفاد کے خلاف نہ ہو، چنانچہ:

(۱) اگر اس نے شرط لگائی کہ: اس وقف کی آمدنی فلاں مصرف میں خرچ کی جائے تو اس مصرف میں خرچ کرنا واجب ہے بیہاں تک کہ اگر کہا فلاں مدرسہ یا مسجد میں صرف کی جائے تو اس مسجد و مدرسہ میں خرچ کرنا ضروری ہے، اس سے تجاوز جائز نہیں۔ (۲) کی جائے تو اس محبد و مدرسہ میں خرچ کرنا ضروری ہے، اس سے تجاوز جائز نہیں۔ (۲) کے جائے اس وقف کے لئے اس وقف کے تبادلہ کا اختیار رہے گا ہو اس کی بیشر طمعتبر ہوگی۔ (۳)

(۳) ای طرح اگرشرط لگائی که: میں خود ہی اس کا منتظم رہوں گا اور اس وقف کے تحت معلمین وائمہ کی تقرری یا معزولی وتبدیلی کا مجھے مکمل اختیار ہوگا اور میرے بعد (۱) قال العلامة قاسم قلت: وإذا کان المعنی ماذکر فما کان من عبارة الو اقف من قبیل المفسر لا یحتمل تخصیصا و لا تأویلا یعمل به و ماکان من قبیل الظاهر کذلك و ما احتمل و فیه قرینة حمل علیها و ماکان مشترکا لا یعمل به لأنه لا عموم له عندنا و لم یقع فیه نظر المجتهد لتر جح أحد مدلولیه و کذلك ماکان من قبیل المجمل إذا مات الو اقف وإن کان حیا یر جع إلی بیانه هذا معنی ما أفاده.

(٢)قال في الفتح: ... وله أن يخص صنفا من الفقراء ولو كان الوضع في كلهم قربة ، ولا شك أن التصدق على أهل الذمة قربة حتى جاز أن يدفع إليهم صدقة الفطر والكفارات عندنا فكيف لا يعتبر شرطه في صنف دون صنف من الفقراء؟ (شامى: ٣٣٣/٣) مطلب في وقف المرتدو الكافر، شاملة)

(٣)ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة أبدا على أن لي أن أستبدل بها أخرى يكون الوقف جائز الستبدال لكل يكون الوقف الاستبدال لكل من ولي هذا الوقف صح ذلك (هنديه: ٢٠ / ٠٠ ، ٣، شاملة)

میری اولا دکوبھی بیاختیار رہے گا تو اس کی بیشر طبھی (جب تک کہ اس کے ایفاء میں شریعت کی مخالفت نہ کی جائے )معتبر ہوگی۔ <sup>(۱)</sup>

(۳)ای طرح اگراس نے بیشرط لگائی کہ: میں جس پر چاہوں گا اس کی آمدنی صرف کروں گاتواس کواختیار ہوگا کہ اس کی آمدنی کوئسی بھی خیراتی مقصد پرخرچ کرے کسی کوخالفت کاحق نہیں۔(۲)

(۵) اس طرح اگرشرط لگائی کی اس وقف کی آمدنی سے تاحیات یا ایک مقررہ وقت تک میں خود یا میری اولا دیا فلال شخص متمتع ہوتار ہے گا پھر میری وفات کے بعدیا اس مقررہ وقت کے بعد اس کی آمدنی مدرسہ وغیرہ میں صرف کی جائے تواس کی اس شرط کی معایت بھی ضروری ہوگی۔ (۳)

البتہ وہ شرط جوشریعت کےخلاف ہومثلاً کہااس کی آمدنی فلاں جگہ صرف ہوگی جبکہ وہ جگہ معصیت یاشرک کی ہے، یا کہااس مسجد کا امام فلاں شخص ہی رہے گا حالانکہ اس امام کے عقائد مشرکانہ یا خلاف اہل سنت ہے یا کہااس مسجد میں قوالی وغیرہ کی مخلیس قائم ہوں گی تواس قسم کی شرا کط بوجہ خلاف شرع ہونے کے باطل ہیں، قابل عمل نہ ہوں گی۔ ('')

<sup>(</sup>۱)وفي فتاوى محمد بن الفضل سئل عمن شرط في أصل الوقف الولاية لنفسه ولأولاده, قال: يجوز بالإجماع, كذافي التتار خانية (هنديه: ٢ ٠ ٨ / ٢)

<sup>(</sup>٢)إذا وقف أرضهُ على أن يعطي غلتها من شاء جاز الوقف وله المشيئة في صرفالغلةإلىمنشاء(هنديه:٣٠٢٠، شاملة)

<sup>(</sup>٣)(وجاز جعل غلة الوقف) أو الولاية (لنفسه عند الثاني) وعليه الفتوى (الدرالمختار:٣٨٣/٣ماملة)وقف وقفا على الفقراء وشرط فيه أن له أن يأكل ويؤكل مادام حيا فإذا مات كان لولده وكذلك لولد ولده أبدا ما تناسلوا جاز الوقف على هذا الشرط\_ (هنديه: ٩٨/٢ ٣٩/شاملة)

<sup>(</sup>٣)قال في الفتح: ... فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع ب

اسی طرح واقف کی وہ شرط جووقف کے مفاد کے خلاف ہوتو بہ تقاضۂ ضرورت اس پر مل لازم نہ ہوگا۔علامہ ابن نجیم ؓ نے اشباہ میں لکھا ہے کہ ایسے سات مسائل ہیں جن میں واقف کی شرا کط واجب العمل نہیں۔

(۱) واقف نے شرط لگائی کہ قاضی اس کے متولی کومعزول نہیں کرسکتا ہے ہیکن متولی غیراہل ہوتو قاضی معزول کرسکتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

(۲) واقف نے شرط لگائی کہ موقو فہ زمین یا مکان ایک سال سے زیادہ مدت کے لئے کرایہ پردینے کی اجازت نہیں لیکن لوگ اتن مختصر مدت کے لئے اجارہ پر آمادہ نہ ہوں یازیادہ مدت تک دینے میں فقراء کا فائدہ ہوتو قاضی اس شرط کی مخالفت کرسکتا ہے، مگراس میں متولی کو خالفت کاحق نہ ہوگا۔ (۲)

(٣) واقف نے شرط لگائی کہاں وقف کی آمدنی سے اس کی قبر پر قر آن مجید پڑھا جائے تو خاص قبر کی تعیین باطل ہوگی۔(٣)

(۴) دا تف نے شرط لگائی کہ اس وقف کی فاضل آمدنی خاص فلاں مسجد میں مانگنے دالوں کو پاکسی اور مانگنے دالوں کو پاکسی اور مسجد کے مانگنے دالوں کو پاکسی اور مسجد کے مانگنے دالوں کو پاجو بھی حاجت مندسائل ہواس کودے سکتا ہے۔(۴)

→ وهو مالك, فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية (شامى: ٣٠/ ٣٣م) مطلب في وقف المرتدو الكافر شاملة)

(۱)الأولى: شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل. (الأشباه والنظائر: ۲۳ ا ، دارالكتاب العلمية ، بيروت لبنان)

(٢)الثانية: شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجاره سنة أو كان في الزيادة نفع للفقراء, فللقاضي المخالفة دون الناظر (حواليسابق) (٣)الثالثة: لو شرط أن يقر أعلى قبر ه فالتعيين باطل. (حواليسابق)

(٣)الرابعة: شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوملميرا عشرطه، فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج ←

(۵)واقف نے شرط لگائی کہ ہرروز مستحقین کوروٹی ،گوشت دیاجائے تومتولی کو اختیار ہوگا کہ وہی کھانادے یااس کی قیمت تقسیم کرے۔ (۱)

(۲) واقف نے امام کی مخصوص تخواہ طے کی ہولیکن وہ تخواہ امام کو کفایت نہ کرتی ہوتو قاضی کو جبکہ دہ امام عالم متقی ہواس تخواہ میں اضا فہ کاحق ہوگا۔ (۲)

(2) واقف نے شرط لگائی کہ اس موقو فہ زمین یا مکان کا کسی اور زمین سے یا مکان وغیرہ سے تبادلہ دخیرہ سے تبادلہ وقف کے مفاد میں ہوتو قاضی اس کا تبادلہ کرسکتا ہے۔(۳)

۵۵۷- ضابطہ: (لزوم میں)وقف اعماق کے شل ہے، نہ کہ ش صدقہ کے۔ تشریخ: بیدامام الولوسف ؒ کے نزدیک ہے اور یہی مفتی ہہ ہے [جبکہ امام ٹھڑ کے نزدیک وقف مثل صدقہ کے ہے]<sup>(۱)</sup> پس اس پر بید مسائل متفرع ہوں گے: تفریعات:

(۱) شیءموقو فه کو حاکم یامتولی کوسپر د کرنا ضروری نہیں ،اور نه رجسٹر ڈ کرانا ضروری

→ المسجد، أو على من الايسأل. (حو القسابق)

(۱) الخامسة لو شرط للمستحقين خبزا أو لحما معينا كل يوم فللقيم أن يدفع القيمة من النقد، وفي موضع آخر لهم طلب العين و أخذ القيمة. (حو الهُسابق)

(٢)السادسة: تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكانعالماتقيا\_(حوالةسابق)

(٣)السابعة: شرط الواقف عدم الاستبدال، فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح\_(حوالةسابق)

(٣)هذا بيان شرائطه الخاصة على قول محمد لأنه كالصدقة, واختلف الترجيح, والأخذ بقول الثاني أحوط وأسهل بحر وفي الدرر وصدر الشريعة وبه يفتى وأقره المصنف. (الدرالمختار) وفي الشامية: لكن في الفتح أن قول أبي يوسف أو جه عندالمحققين. (شامى: ٣٥ / ٣٥ ، شاملة)

ہے، صرف اتنا کہہ دیا کہ مثلاً بیز مین میں نے مسجد یا مدرسہ کے لئے وقف کر دی تو وقف سے ہوگیا، پس جس طرح عتق اور جمیع اسقاطات محض قول سے سیحے ہوجاتے ہیں وقف بھی سیحے ہوجائے گا۔اور سپر دنہ کرنے کی صورت میں واقف خود ہی اس کا متولی سمجھا جائے گا۔ (۱)

(۲) وقف مشاع جائز ہے، یعنی مشترک جائداد میں سے تقسیم کئے بغیرا پنے حصہ کاوقف کیا تو جائز ہے پھراپنا حصہ غیر کے جصے سے علاحدہ کر دیا تو شرعاً وہ وقف تا م بھی ہوگیا متاخرین نے اسی یرفتو کی دیا ہے۔

اوربیمسکلہ درحقیت اول مسکلہ پرمتفرع ہے چنانچہ علامہ شامی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں: کہ مشاع کے سلسلہ میں صاحبین کا اختلاف تسلیم اورعدم تسلیم پر مبنی ہے کیونکہ تسلیم اس کے اتمام میں سے ہے، امام ابویوسف ؓ کے نزدیک چونکہ تسلیم (یعنی متولی کو پر دکرنا) شرطنہیں اس لئے مشاع کا وقف جائز ہے اور امام محر ؓ نے تسلیم کو شرط قرار دیا ہے اس لئے ان کے نزدیک مشاع کا وقف جائز نہیں اھ [فتوی دونوں قولوں پر ہے لیکن فراد یا ہے اس کے ان ہے کہ: متاخرین نے امام ابویوسف کا قول فتوی کے لئے اختیار کیا ہے ] (۱)

<sup>(</sup>۱) (قوله: وجعله أبو يوسف كالإعتاق) فلذلك لم يشترط القبض والإفراز. اهد. ح: أي فيلزم عنده بمجرد القول كالإعتاق بجامع إسقاط الملك وفي القهستاني: أن التسليم ليس بشرط إذا جعل الواقف نفسه قيما (شامى: ٣٣٨/٣، ٣٣٩، شاملة) رجل وقف وقفا ولم يذكر الولاية لأحد قيل: الولاية للواقف، وهذا على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ؛ لأن عنده التسليم ليس بشرط (هنديه: ١٨/٢)

 <sup>(</sup>۲)والخلاف في وقف المشاعمبني على اشتراط التسليم وعدمه لأن القسمة
 من تمامه فأبو يوسف أجازه لأنه لم يشترط التسليم ومحمد لم يجزه →

واضح رہے کہ بیاختلاف مسجداور قبرستان کےعلاوہ وقف میں ہے، مسجداور قبرستان کے علاوہ وقف میں ہے، مسجداور قبرستان کے وقف میں بالاتفاق وقف مشاع جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہونا ضروری ہے اور شرکت کا بقاءاس خلوص کو مانع ہے۔

نیز بیا اختلاف قابل تقسیم ثیء میں ہے جو چیز نا قابل تقسیم ہوجیسے چھوٹامکان ، کنوال وغیرہ تو چونکہ اس میں تقسیم ممکن نہیں اس لئے اس میں بالا تفاق مشاع کا وقف جائز ہے۔اوراس صورت میں اس موقو فہ ثیء کی آمدنی میں سے واقف کے جھے کی آمدنی وقف شار ہوگی۔()

۵۵۸- **ضابطہ**:وقف کافی الفور ہونا ضروری ہے کسی شرط پر تعلیق صیح ہیں۔(۲)

تفریع: پس اگر مستقبل کی کسی شرط پر وقف کو معلق کیا مثلاً کہا میں فلاں سے بات کرلول یا فلاں شخص آ جائے تو بیرز مین وقف ہے یا جب آئندہ کل آ جائے یا فلاں تاریخ آ جائے تو وقف ہے، یامیر سے لڑکے کے یہاں اولا دہوتو بیز مین اس کی ہے

<sup>→</sup> لاشتراطه التسليم (شامى: ٣١٢/٣مطلب فى قف المشاع المقضى به شاملة) وقف المشاع المحتمل للقسمة لا يجوز عند محمد به أخذ مشائخ بخارى وعليه الفتوى، والمتأخرون أفتوابقول أبى يوسف أنه يجوز وهو المختار كذا فى خزانة المفتيين (الهنديه: ٢١٥/٢، فصل فى وقف المشاع)

<sup>(</sup>۱)والخلاف فيمايقبل القسمة, أماما لايقبلها كالحمام والبئر والرحى فيجوز اتفاقا إلا في المسجد والمقبرة لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى نهر وفتح (شامى: ٣٨/٣ شاملة)

<sup>(</sup>٢)(وأن يكون)قربة في ذاته معلوما (منجزا) لامعلقا الخ(الدر المختار : ١٣/ ١ ٣٣، شاملة)

ورنہ فلال معجد یا مدرسہ کو وقف ہے تواس طرح وقف نافذ نہ ہوگا کیونکہ وقف بھی مثل مہہ کے تعلیق بالخطر کا احتال نہیں رکھتا ہے اس کا منجز اور نی الفور ہونا ضروری ہے۔ (۱)
استدراک جیکن وقف معلق بالموت صحیح ہے یعنی اگر کہا کہ میرے مرنے کے بعد بیز مین یا بیر کان وقف ہے تو یہ وقف درست ہے، وجہ اس کی بیہ کہ یہ در حقیقت وقف نہیں ہے بلکہ وصیت بالوقف ہے، یہی وجہ ہے کہ ایساوقف صرف میت کے تہائی مال سے نافذ کیا جا تا ہے اور ایسے وقف کو واقف رجوع کرنا چاہے تو کرسکتا ہے رجوع مال سے نافذ کیا جا تا ہے ور ایسا کہ وصیت کا حکم ہے۔ (۱)

۵۵۹- **ضابطه:** اشیاء منقوله کا وقف صحیح نہیں ہگریہ کہ غیر منقول کی تبعیت وضمن میں ہویاان کاوقف مروج ہو۔ <sup>(۳)</sup>

تشری جبعیت کی مثال میہ کہ: کھیت کو وقف کیا تو اس کے خمن میں کھیتی کے آلات بھی وقف کئے توضمناًان آلات کا وقف جائز ہے۔

اورمروج كى مثال: قبر كھودنے كة الت كاوقف؛ جنازه المحانے كتابوت كا وقف؛ مبازه المحانے كتابوت كا وقف؛ مسجد على قرآن مجيد، چمائيال، فانوس وغيره كاوقف؛ مدرسه على كتابول وغيره (۱) (قوله: لا معلقا) كقوله: إذا جاء غدأو إذا جاء رأس الشهر أو إذا كلمت فلانا فأرضي هذه صدقة موقو فة أو إن شئت أو أحببت يكون الوقف: باطلالأن الوقف لا يحتمل التعليق بالخطر لكونه مما لا يحلف به كما لا يصح تعليق الهبة (شامى: ١٨٣ مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة ، شاملة)

(۲) (أو بالموت إذا علق به) أي بموته كإذا مت قد وقفت داري على كذا فالصحيح أنه كوصية تلزم من الثلث بالموت لا قبله. (الدر المختار)و في الشامية: وله أن يرجع قبل موته كسائر الوصايا، وإنما يلزم بعد موته بحر، ومثله في الفتح. (شامى: ٣٨٣٨م، شاملة)

(٣)(الدرالمختار: ١٩٢٣)؛البحرالرائق: ١٨/٥)

کاوتف؛ کہان چیزوں کاوقف مروج ومعروف ہےاس لئے جائز ہے۔<sup>(۱)</sup> ۵۲**۰ - ضابطہ**: وہ چیز جس کا انتفاع اس کے عین کے بقاء کے ساتھ ممکن نہیں اس کاوقف درست نہیں۔<sup>(۲)</sup>

تفریع: پس دراہم دنانیر ،روپیے پیسے، کھانے پینے کی اشیاءاوردواؤں وغیرہ کاوقف صحیحتہیں کیونکہان کے عین کے بقاء کے ساتھوانتفاع ممکن نہیں۔<sup>(۳)</sup>

۵۶۱ **صابطہ:**اصل وقف پرشہادت بالتسامع جائز ہے،شرا ئط ومصارف وقف پرشہادت بالتسامع جائز نہیں۔ <sup>(۴)</sup>

تشری : پس اگر کوئی پراناوقف ہوجس کے واقف کا پچھم نہ ہواوراس پر کوئی شخص دعویٰ کردیے واسے مورت میں اثبات دقف کے لئے شہادت بالتسامع والشہر ة مقبول ہے، بلکہ اثبات وقف میں تو یہاں تک گنجائش ہے کہ عند القاضی شہادت

(۱) (ولو وقف العقار ببقره وأكرته) بفتحتين عبيده الحراثون (صح) استحسانا تبعا للعقار (الدرالمختار: ۱/۳ مطلب في وقف المنقول تبعاً للعقار، شاملة) وعن محمد جواز وقف ما جرى فيه التعامل كالفأس والقدوم والمنشار والقدور والجنازة والمصاحف والكتب بخلاف ما لا تعامل فيه والفتوى على قول محمد (الاختيار لتعليل المختار: ۳۲/۳ شاملة ، تاتار خانية ، جديد: ۲۸٬۲۷/۸ م: زكرياديوبند) (۲) (بنديم: ۳۲/۲)

(٣)وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف كالذهب والفضة والمأكول والمشروب فغير جائز في قول عامة الفقهاء، والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدنانير وماليس بحلي كذا في فتح القدير \_ (هنديه: ٣٦٢/٢ مشاملة)

(٣) وفي الوقف أنها تقبل بالتسامع على أصله لا على شرائطه وهو الصحيح (مجمع الانهر: ١٩٣/٢) مشاملة)و في الإسعاف والخانية لا يجوز الشهادة على الشوائط والجهات بالتسامع اهدو لا يخفى أن الجهات هي بيان المصارف (شامى: ١٣/٢) من املة)

بالتسامع کی صراحت بھی صحیح ہے یعنی دو محض قاضی کے پاس جاکر کہے کہ ہم دونوں لوگوں سے من کراور شہرت کی بنا پر شہادت دیتے ہیں کہ بیز مین یا بیر مکان وقف کا ہے تو باوجوداس تصریح کے شہادت جائز ہے جبکہ دیگروہ مسائل جن میں شہادت بالتسامع جائز ہے جیسے نسب، نکاح ،موت وغیرہ ان میں شرط ہے کہ عندالقاضی اس کی تصریح نہ کرے کہ بیشہادت محض تسامع سے ہے۔

پس حاصل میر کردقف میں جب واقف کاعلم نه ہواورکوئی شخص اس وقف پر ملکیت کادعویٰ کردیتو اس کے خلاف شہادت بالتسامع جائز ہے مگر موقوف علیہ (یعنی میرس پر وقف کیا گیاہے) کاعلم ضروری ہے، میر تھم اصل وقف میں ہے۔ شرا کط ومصارف وقف یرشہادت بالتسامع جائز نہیں۔ (۱)

اورشرائط سے مراد واقف کی بیان کردہ شرائط ہیں جیسے وقف کی آمدنی سے اتنا فلال مدرسہ کے لیے ہوگا اورا تناعام فقراء کیلئے ہوگا یااس کا متولی فلال شخص ہوگا یااس مسجد کا امام فلال خاندان سے رہے گا وغیرہ جو کچھ واقف نے صراحت کیا ہو یا وقف نامہ میں لکھا ہو، نہ کہ وہ شرائط جن پرصحت وقف موقوف ہیں مثلا واقف کا عاقل، بالغ ہونا بثی ء موقوفہ کا اس کی ملکیت میں ہونا وغیرہ کیونکہ وہ تو اصل وقف میں داخل ہیں، چنا نچے فقہاء نے یہاں اصل وقف اور شرائط کی تمیز میں اصول بیان کیا ہے کہ: '' وقف سے متعلق ہوا ورصحت وقف اس پرموقوف ہووہ اصل

(۱) وفي الشامية معزيا الى الخيرية: وقف قديم مشهور لا يعرف و اقفه استولى عليه ظالم فادعى المتولى أنه وقف على كذا مشهور و شهدا بذلك فالمختار أنه يجوز (شائى: ١١/٣، شالم) وهذا بخلاف ما تجوز فيه الشهادة بالتسامع فإنها إذا صرحا به لا نقبل اها أي بخلاف غير الوقف من الخمسة المارة فإنه لا يتيقن فيها بأن الشهادة بالتسامع فيفرق فيها بين السكوت و الإفصاح و الحاصل: أن المشايخ رجحوا استثناء الوقف منها للضرورة: وهي حفظ الأوقاف القديمة عن الضياع و لأن التصريح بالتسامع فيه لا يزيد على الإفصاح به (شائى: ١٢/٣، شالم)

وقف میں سے ہے اورجس پرصحت وقف موقوف نہ ہو وہ شرائط میں سے ہے'۔اور ظاہر ہے کہ صحت وقف کی شرا کطاتو وقف کے لئے موقوف علیہ ہیں،للہذا وہ اصل وقف میں داخل ہیں اور ان میں شہادت بالتسماع جائز ہے۔

مشتیٰ دراصل واقف کی شرا کط ہیں جو خصحت وقف سے متعلق ہیں اور نہان پر صحت وقف موقوف ہیں پس ان میں شہادت بالتسماع جائز نہیں یہی اصح ہے اور ہندیہ میں سراجیہ کے حوالہ سے کہ صاحبے کہ فتو گیاسی پر ہے۔ (۱)

ہاں لیکن جہاں شرائط واقف کے متعلق التباس واشتباہ ہوجائے اور ثبوت کسی جہت میں قطعی نہ ہوتو سابقہ زمانہ میں اس سلسلہ میں جوعمل چلاآ رہا ہوائی پرحکم کو مبنی کیاجائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا مثلا وقف نامہ میں لکھا ہو کہ اس وقف کی آمدنی ''مسجد دارالسلام'' میں صرف کی جائے اور اس نام کی دومسجدیں ہوں ایک واقف کی بستی سے بہت دور ہو اور دوسری مسجد قریب ہو ہو جو قریب ہے اس کی قربت کا تقاضہ ہے کہ وہ ہی مراد ہوگی لیکن وقف نامہ میں اس کی تعیین نہیں اور نہ اس پرکوئی گواہ ہے بلکہ لوگوں کاعمل اس کے خلاف ہے یعنی اب تک دور والی مسجد میں اس کی آمدنی صرف کرتے چلے آرہے ہیں تو اس سابقہ ل کو ہی برقر اررکھا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کے احوال سے بہی ظن غالب ہے کہ واقف کی شرائط پر وہ صحیح کار بند ہوں گے۔ (۲)

(۱) و كل ما يتعلق بصحة الوقف و تتوقف عليه فهو من أصله و ما لا تتوقف عليه الصحة فهو من الشر ائط (مجمح الانهر: ١٩٣١) شالمه ) فالمر اد من الشر ائط ما يشتر طه الواقف في كتاب و قفه لا الشر ائط التي يتوقف عليها صحة الوقف كالملك و الإفراز و التسليم عند القائل به و نحو ذلك مما مر أول الباب (شاى: ١٨ ١٣) (لا) تقبل بالشهرة (ل) لإثبات (شر ائطه في الأصح) (الدرالخار) و في الشامية: (قوله: في الأصح) و عليه الفتوى هندية عن السر اجية ط (شاى: ١٢/٣) شالمه) ( أيضا قولهم المجهولة شر ائطه و مصار فه يفهم منه أن ما لم يجهل منها يعمل بما علم منها ، و ذلك العلم قد لا يكون بمشاهدة الواقف بل بالتصر ف كسما علم منها ، و ذلك العلم قد لا يكون بمشاهدة الواقف بل بالتصر ف

۵۶۲- **ضابطه**: علاء کے اختلاف کی صورت میں جب ترجیم ممکن نہ ہوتو ہر اس قول پرفتو کا دیا جائے گاجس میں وقف کا نفع وفائدہ زیادہ ہو۔ <sup>(۱)</sup>

جیسے د تف کو ایک مدت تک کے لئے کرایہ پر دیا پھر مدت اجارہ میں بازار میں اس چیسی چیز کا عام کرایہ مقدار فخش کے ساتھ بڑھ گیا تو اجارہ کے فنٹ کا فتو کی دیا جائے گا کہاس میں وقف کا نفع اور فائدہ ہے۔ (۲)



→ القديم, وبه صرح في الذخيرة حيث قال سئل شيخ الإسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه وقدر ما يصرف إلى مستحقيه قال: ينظر إلى المعهود من حاله فيم سبق من الزمان من أن قوامه كيف يعملون فيه وإلى من يصر فونه، فيبنى على ذلك لأن الظاهر أنهمكانوا يفعلون ذلك على موافقة شرط الواقف وهو المظنون بحال المسلمين فيعمل على ذلك اهـ فهذا عين الثبوت بالتسامع وفي الخيرية إن كان للوقف كتاب في ديوان القضاة المسمى في عرفنا بالسجل، وهو في أيديهم اتبع ما فيه استحسانا إذا تنازع أهله فيه و إلا ينظر إلى المعهو د من حاله فيما سبق من الزمان من أن قوامه كيف كانو ايعملون (شامي: ١٢/٣١٢، شامله) (١)الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح لظاهر الرواية, وفيه من باب المصرف: إذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع إليها, وكذالو كان أحدهما أنفع للوقف لما سيأتي في الوقف و الإجارات أنه يفتي بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه (شامي: ١ / ٢ / ، مقدمه ، شاملة ) (٢) وكذا يفتي بكل ما هو أنفع للوقف) فيما اختلف فيه العلماء حتى نقضوا الإجارة عند الزيادة الفاحشة نظرا للوقف وصيانة لحق الله تعالى حاوي القدسي. (الدرالمختار: ٢١/٦) شروط الاجارة ، شاملة )يفتي بكل ماهو أنفع

للوقف مما اختلف العلماء فيه وبنوا عليه تصحيح القول بفسخ الإجارة لزيادة

أجرالمثل في المدة كمامر (شامي: ٢/٦ ٣, شاملة)

الخرائط الثمينة في المسائل الفقهية المهمة يعنى

اہم فقہی مسائل کے قیمتی شجرات

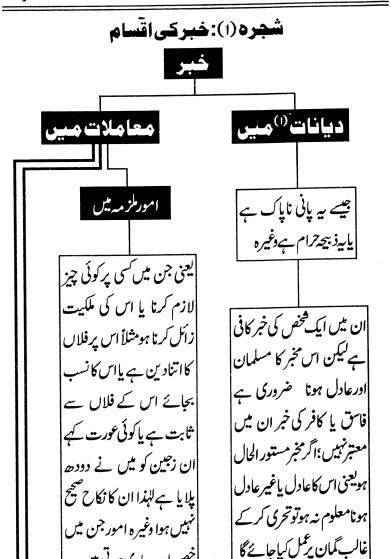

خصومات جاری ہوتی ہیں

ان میں شہادت اپنی تمام شرائط کے ساتھ ضروری ہے محض خبر کافی نہ ہوگ



## ان امور میں جومن وجه ملزم اور من وجه غیر ملزم ہیں

## امورغيرملز مهيس

جیسے وکیل کومعزول کرنا یا عبد ماذون کو مجور کرنا (پس وکیل کومعزول کرنے اور ماذون کو تخارت سے منع کرنے کے اعتبار سے الزام کامعنی ہے اور اس اعتبار سے کہ مالک خالص اپنے حق میں تصرف کررہا ہے وئی الزام نہیں)

لیعن جن میں کوئی الزام نہ ہوجیسے وکالت یا ارسال ہدیہ وغیرہ کی خبردینا مثلاً میں فلاں کا بچ میں وکیل ہوں یا کوئی چیز دے کر کہنا فلال نے آپ کو یہ چیز ہدیہ کی ہے یاعاریت پردی ہے وغیرہ

اس میں عدد یا عدالت دونوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں مخبر یاعادل نہ ہوتو خبر یاعادل نہ ہوتو خبر دینے والے کم از کم دوا فراد ہوں

ان میں شہادت ضروری نہیں صرف ایک باتمیز شخص کی خبر کافی ہے خواہ وہ مخبر عادل ہویا غیرعادل مسلمان ہو یا کا فربالغ ہویانابالغ سمجھدار بچہ

(۱) ویانات سے مراددیانات محصہ ہے یعنی جس میں خبر سے کسی کی ملکیت زائل کرنایا کسی پرکوئی الزام نہ ہو پس خبر رضاعت سے احتر از ہو گیا کہ اس میں ملک متعہ کا زوال ہے اس لئے اس میں دوعادل شخصوں کا ہونا ضروری ہے و التفصیل فی الشامیة ۹۸۸۹

نوك: حوالجات كتاب مين 'باب الاخبار' مين ملاحظه فرما كير \_

#### شجره (۲):اقرار کابیان

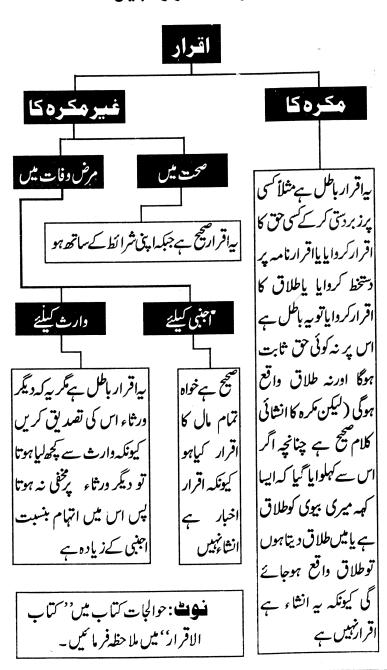





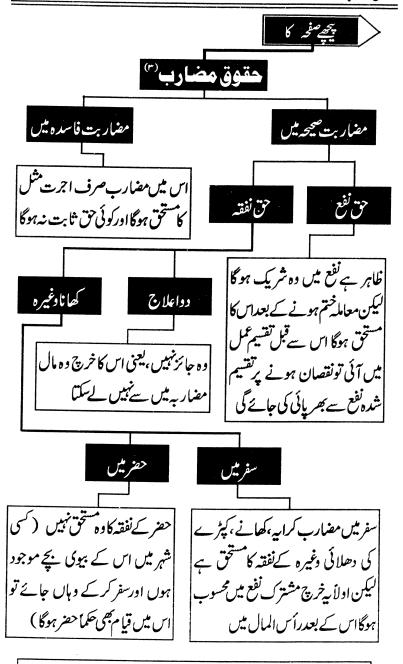

نوت: حوالجات كتاب كة خرمين ملاحظه فرما كين -



آ گھفچہ پر

بيحقيصفحه كا

۵-غیرعامل شریک کا نفع اس

کے مال کے تناسب سے

→ ازیادہ نہ ہو یعنی اس کا مال انصف ہوتو نفع میں بھی شرکت

انصف سے زائد نہ ہو

ا- شرکاء میں وکیل بننے کی صلاحیت ہو(پس مجنون اور ناسمجھ بچہ کو شریک بنانا درست نهيس اورغيرمسلم کو بنا نا درست ہے)

تصرفات (۳)

|۱ -شریک عامل سرماییامانت پر اركھسكتاہے۔

→ ۲-عاریت پر بھی رکھ سکتا ہے

۳- سرمایه بضاعت برلگا سکتا

ہے (بضاعت کہتے ہیں: کسی ے اس طرح معاملہ کرنا کہ

عامل کچھ نہ لے اور پورانفع صاحب سرماییکودیدے)

۲-عمومی مباحات مثلاً شکار جنگل کے غیر مملوکہ بودے وغیرہ میں شرکت نہ ہو ۔ كيونكه ان مين توكيل درست نہیں جبکہ شرکت کی بنیادتو کیل پرہے۔

سا-سرماییه متعین وموجود ہو ( که دین اورغیرموجود میں مال میں شرکت درست نہیں)

انه - نفع فيصدأ متعين هومثلا انتہائی چوتھائی وغیرہ معین رقم نههو

آ گےصفحہ پر

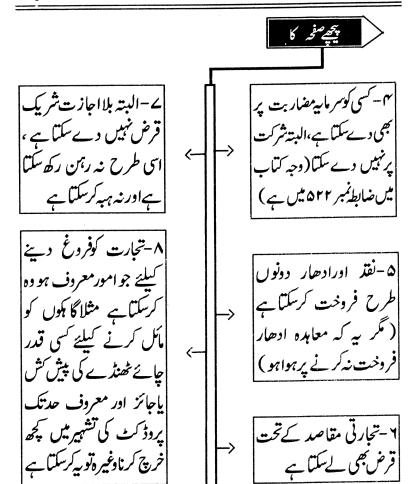

نوت: حوالجات كتاب كآخر مين ملاحظه فرما تميل \_

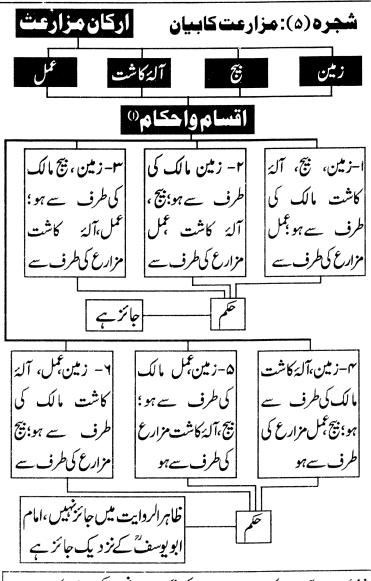

فائده: نیج میں مالک زمین اور مزارع کی شرکت جائز نہیں ہمل نیج مالک یا مزارع کی جانب سے ہونا ضروری ہے (اگر مزارع کوکل نیج کی استطاعت نہ ہواوروہ شرکت ہی چاہتا ہوتو جوازعقد کیلئے مالک اس کونصف نیج قرض یا ہدیدیا کم قیمت میں ویدے (۲)

نوٹ: حوالجات كتاب كة خرميں ملاحظه فرمائيں۔





جیسے بیوی گھرسے باہرنکل رہی تھی شوہرنے غصے میں کہااگر باہر قدم رکھا تو تین طلاق

ا حانث نه هوگا<sup>(۲)</sup>

اپس گویہ مطق یمین ہے لیکن اس میں دلالت حال <u>سے فوری دفت مراد ہو</u>گا پس فوراً نکلی تو طلاق داقع موگی ادراگر کچھد بربیشگی پھرنگی تو داقع نه موگی اس کو بیمبین فور کہتے ہیں (۳)

فوت: حوالجات كتاب كة خرمين ملاحظه فرما تين



فوت: حوالجات كتاب مين "كتاب النذر" مين ملاحظة فرماتين



# جس میں جلدفسا دطاری نه ہوتا ہو

#### جس میں جلد فساد طاری ہوجا تاہو

# جسےلوگ عاد تأتیجینکتے نہ ہوں

قابل قيمت نه هو قابل قيمت هو جیسے سیب ، امرود وغیرہ اشیائے خوردنی جو یانی میں بہہ کرجار ہی ہوں

ایہ لقطہ ہے مالک تک اس میں اعلان یبنچاناضروری ہے اضروری نہیں خود کام اگر حیدوہ چیز منتشر ہواور میں لاسکتاہے تاہم

ہے ادرنہ نکالیں ایک ایک جمع کرکے امالک آکر مانگے تو قابل قیمت ہوئی ہو۔ او یناضروری ہے

ان كونكال كركها سكتے بیں کیونکہ ان میں فساد طاری ہوجاتا یے تو بگڑ کر یوں ہی ابر بادہوجائیں گی

# جسےلوگ عاد تا بھینک دیتے ہوں

جیسے تھجور،آم وغیرہ کی تھلیاں ، یانی کولڈر بنک وغیرہ کی بوتلیں اور سبزی ماركيث ميں گرى پر ى سبزياں وغيره جنهيں لوگ عاد تا كھينك ديتے ہيں

ی لقط نہیں اگر چہ کافی مقدار میں جمع کرنے کے بعد یہ چیزیں قابل قیت ہوگئ ہوں پس انہیں استعال کرسکتا ہے

نوت: حوالجات كتاب مين "كتاب اللقطة" مين ملاحظ فرما كين

دوں گا یا کسی کو ہدیہ کردوں گا

جس سے وقف کا مقصد فوت

۵- اس میں خیارشرط نه ہولیعنی

آ گےصفحہ پر

-> |وغیرہ کوئی ایسی شرط اس میں نہ ہو

ہوجائے

بياختيار نهركها هو

﴾ اہوبیکن صحیح ہیہے کہ کا فر کاوقف بھی صیح ہے(تفصیل کتاب میں ہے) اس میں وقف کامصرف بننے کی صلاحیت هولیعنی شرعاً وه قربت اورثواب كامقام هوخواه فروواحدير وقف ہوجیسے زید ،عمر ،بکریا جماعت يرہوجيسےعلماء، فقہاء،فقراء ياغير ذي → جب حیاہوں گا رجوع کرلوں گا روح پرہو جیسے مسجد ، مدرسہ دغیرہ ۔ پس مندر، گرجا گر وغیره معصیت کی

چیزوں کیلئے وقف درست نہیں

ليحصفحه كا اسم-واقف بوقت وقف اس کاما لک ا - شيءموقو فيه مال متقوم هو، پس

> | ہو، بُعد میں ما لک ہواتو کافی نہیں وہ وقف صحيح نههوگا

جو چیز غیر متقوم ہو یا شرعاً جو مال نههواس كاوقف صحيح نهيس

۵-ایسی چیز موکداس کا انتظامی کے مین کے بقاء کے ساتھ ممکن بھو۔ اپس دراہم، دنانیر، کھانے پینے کی

اشياءاور دواؤل وغيره كاوتف صحيح نهيل

۲-غیرمنقوله: زمینعمارت وغیره ہو۔منقول اشیاء کاوقف صحیح نہیں ، مگریه که غیرمنقول کے ضمن میں ہو یااس کا وقف مروج ہو

۳- وه شي ءمعلوم ومتعين هو، پس

مطلق بیه کهنا که میں زمین وقف

معين ہوں

۲-امام محرؓ کے نزدیک قابل تقسیم شيء ہوتو علاحدہ ہومشترک نہ ہو، امام ابو بوسف ؓ کے نز دیک مشترک (مشاع) میں سےاینے تھے کا وقف بھی صحیح ہے فتو کی اسی پر ہے

كيكن مسجداور قبرستان كيليئے بالا تفاق

وقف مشاع جائز نہیں (تفصیل

کرتا ہوں کہ فی نہیں اس کے مقام اور حدود کی تعیین لازم ہے مگریه کهمشهور جگه هو اورحدود

کتاب میں ہے)

مستفاد:شامي, بدائع, بحر, هنديه وغير هامن الكتب المستندة

# حوالجات شجرات

# (حوالجات شجره (٣): مضاربت كابيان)

(۱) انظر تخریجه تحت ضابطة: ۱۵۱۳

(٢) (أما)الذي يرجع إلى العاقدين وهمار بالمال والمضارب فأهلية التوكيل والوكالة؛ (بدائع: ١/٦ ٨ ٨، شاملة) (وشرطها) أمور سبعة (كون رأس المال من الأثمان) (الدر المختار: ٢٣٤/٥) (وكونه عينا لادينا).... (وكون رأس المال معلوما) لئلا يقعا في المنازعة....(وتسليمه إلى المضارب) حتى لا يبقى لرب المال فيه يد... (و) الخامس (كون نصيب المضارب من الربح معلوما عنده) أي عند العقد لأن الربح هو المعقود عليه وجهالته توجب فساد العقد (و) السادس (شيوع الربح بينهما بحيث لا يستحق أحدهما دراهم مسماة) لقطعه الشركة في الربح لاحتمال أن لا يحطِل من الربح إلا قدر ما شرط له (دررالحكام شرح غرر الأحكام :١/٢ ا ٣ ماملة)فعقد المضاربة يبطل بالفسخ، وبالنهي عن التصرف... وتبطل بموت أحدهما؛ لأن المضاربة تشتمل على الوكالة، والوكالة تبطل بموت الموكل والوكيل ...وتبطل بجنون أحدهما إذا كان مطبقا...وتبطل بهلاك مال المضاربة في يدالمضارب قبل أن يشتري به شيئا في قول أصحابنا (برائع: ١١٢/٦) (تبطل) أي المضاربة (بموت أحدهما)...(ولحوق المالك)بدار الحرب (مرتدا) وحكم القاضي به لأنه كالموت (درر الحكام شرح غررالأحكام: ١١٢٣)

(m) انظر تخریجه تحت ضابطة: ۵ ۱ ۵

## حوالجات شجره (م): شرکت کابیان

(۱) شركةمفاوضةوهيأنيشتركمتساويانتصرفاوديناومالاوربحا وتتضمنالوكالةوالكفالة(ملتقىالأبحر: ١/٥٣٤،شاملة)

(۲) وأماشر كةالعنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة، ويصح التفاضل في المال، ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح، ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون بعض. (قدرى على هامش اللباب: ۱۲۵/۲) كل واحد منهما ببعض ماله دون بعض في الكل وهي أن يصير كل واحد (بدائع: ۱۲۸، ۱۲۸، ثالم) (لا تصح شركة في احتطاب واحتشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات) كاجتناء ثمار من جبال وطلب معدن من واصطياد واستقاء وسائر مباحات) كاجتناء ثمار من جبال وطلب معدن من كنز وطبخ آجر من طين مباح د (الدر المختار على هامش رد المحتار: ۱۲ كنز وطبخ آجر من طين مباح د (الدر المختار على هامش رد المحتار: ۱۳۸ شاملة) (ومنها): أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة ، لا معينا ... (ومنها): أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضر الا دينا ، ولا مالا غائبا ، فإن كان لا تجوز عنانا (بدائع: ۱۲ / ۲ شاملة) مع التفاصل في المال دون الربع وعكسه [در مختار] وإن شرط الربع للعامل أكثر من رأس ماله جاز (شامي:

(٣) انظر تخريجه تحت ضابطة: ٢٢٥\_

# حوالجاتشجره (۵): مزارعت کابیان

(۱) (منها): أن تكون الأرض والبذر والبقر والآلة من جانب, والعمل من جانب وهذا جائز... (ومنها): أن تكون الأرض من جانب والباقي كله من جانب وهذا أيضا جائز... (ومنها): أن تكون الأرض والبذر من جانب والبقر والآلة والعمل من جانب فهذا أيضا جائز (بدائع العنائخ ١٤٩/١٠ من المراب فهذا أيضا جائز (بدائع العنائخ ١٤٩/١٥) من الأرض والبقر من جانب, والبذر والعمل من (۲) (ومنها): أن تكون الأرض والبقر من جانب, والبذر والعمل من

وهذا لا يجوز في ظاهر الرواية, وروي عن أبي يوسف أنه يجوز... (ومنها): أن يكون البذر والبقر من جانب، والأرض والعمل من جانب، وهذا لا يجوز أيضا، لأن صاحب البذر يصير مستأجرا للأرض والعامل جميعا المخارج، والجمع بينهما يمنع صحة المزارعة. (ومنها): أن يكون البذر من جانب، والباقي كله من جانب، وهذا لا يجوز أيضا؛ لما قلنا وروي عن أبي يوسف في هذين الفصلين أيضا أنه يجوز (الحوالة السابقة)

(٣) (ومنها): أن يشترط في عقد المزارعة أن يكون بعض البذر من قبل أحدهما، والبعض من قبل الآخر، وهذا لا يجوز؛ لأن كل واحد منهما يصير مستأجر اصاحبه في قدر بذره، فيجتمع استئجار الأرض والعمل من جانب واحدوإنه مفسد. (بدائع: ١٨٠١، شالم)

## (حوالجات شجره (۲): اقسام يمين باعتبار زمان

(۱) واليمين اللغو: أن يحلف على أمر ماض) مثل أن يحلف على شيء أنه فعله أو لم يفعله (وهو يظن أنه كما قال، و) كان (الأمر بخلافه) وقد يقع على الحال مثل أن يحلف أنه زيدو إنما هو عمر و... (فهذه) البمبن (نرجو أن لا يؤ اخذ الله بهاصاحبها) (اللباب في شرح الكتاب: ٣/٣، شاملة)

(۲) (و) ثالثها (منعقدة وهي حلفه على فعل أو ترك في المستقبل وحكمها وجوب الكفارة إن حنث القوله تعالى (مجمح الانهر: ۵۳۹۸، شامله) (۳) (غموس) هو فعول بمعنى فاعل وهو الحلف على إثبات شيء أو نفيه في الماضي أو الحال يتعمد الكذب... (وحكمها) أي اليمين الغموس (الإثم و لا كفارة فيها) أي في اليمين (مجمح الانهر: ۱۸۹۹۵) وفي الشامية: قوله فالفارق إلخ) أقول: هناك فارق آخر، وهو أن الغموس تكون في الأزمنة الثلاثة على ماسيأتي و اللغو لا تكون في الاستقبال حـ (شامى: ۱۸۳۰ على ماسيأتي و اللغو لا تكون في الاستقبال حـ (شامى: ۱۸۳۰ على ماسيأتي و اللغو لا تكون في الاستقبال حـ (شامى: ۱۸۳۰ على ماسيأتي و اللغو لا تكون في الاستقبال حـ (شامى: ۱۸۳۳ على ماسيأتي و اللغو لا تكون في الاستقبال حـ (شامى: ۱۸۳۳ على ماسيأتي و اللغو لا تكون في الاستقبال حـ (شامى: ۱۸۳۳ على ماسيأتي و اللغو لا تكون في الاستقبال حـ (شامى: ۱۸۳۳ على ماسيأتي و اللغو لا تكون في الاستقبال حـ (شامى: ۱۸۳۳ على ماسيأتي و اللغو لا تكون في الاستقبال حـ (شامى: ۱۸۳۳ على ماسيأتي و اللغو لا تكون في الاستقبال حـ (شامى: ۱۸۳۳ على ماسيأتي و اللغو لا تكون في الاستقبال حـ (شامى: ۱۸۳۳ على ماسيأتي و اللغو لا تكون في الاستقبال حـ (شامى: ۱۸۳۳ على ماسيأتي و اللغو لا تكون في الاستقبال حـ (شامى: ۱۸۳۳ على ماسيأتي و اللغو لا تكون في الاستقبال حـ (شامى: ۱۸۳۳ على ماسيأتي و اللغو لا تكون في الاستقبال حـ (شامى: ۱۸۳۳ على ماسيأتي و اللغو لا تكون في الاستقبال حـ (شامى: ۱۸۳۳ على ماسيأتي و اللغو لا تكون في الاستقبال حـ (شامى: ۱۸۳۳ على ماسيأتي و المناه الله على ماسيأتي و اللغو لا تكون في الاستقبال حـ (شامى: ۱۸۳۳ على ماسيأتي و الله على اله على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

الدر: (و) ثالثها (منعقدة وهي حلفه على) مستقبل (آت) يمكنه, فنحو: والله لأموت و لاتطلع الشمس من الغموس (الدر الخيّار: ٣١٨ ٥٠٨) شامله)

### ُ حوالجاتشجره (٧):)

#### اقسام يمين باعتبار اطلاق وتقييد

(٢-١-٣-٣) مستفاد من هذه العبارات: فالحلف لا يخلو إما أن يكون مطلقاعن الوقت وإماأن يكون موقتا بوقت وكلذلك لايخلو إماأن يكون في الإثبات أو في النفي فإن كان مطلقا في الإثبات بأن قال و اله لا كلن هذا الرغيف ... فما دام الحالف و المحلوف عليه قائمين لا يحنث لأن الحنث في اليمين المطلقة يتعلق بفوات البر في جميع البر فما داما قائمين لا يقع اليأس عن تحقيق البر فلايحنث فإذا هلك أحدهما يحنث لوقوع العجز عن تحقيقه غير أنهإذاهلك المحلوف عليه يحنث وقت هلاكه وإذا هلك الحالف يحنث في آخر جزء من أجزاء حياته لأن الحنث في الحالين بفوات البر. ووقت فوات البر في هلاك المحلوف عليه وقت هلاكه, وفي هلاك الحالف آخر جزء من أجزاء حياته وإن كان في النفي بأن قال والله لا اكل هذا الرغيف أو لا أشرب الماءالذي في هذا الكوز فلم يأكل ولم يشرب الماء حتى هلك أحدهما فقد بر في يمينه لو جو د شرط البر و هو عدم الأكل و الشرب، و إن كان مو قتابو قت فالوقت نوعان موقت نصاو موقت دلالة أما الموقت نصافإن كان في الإثبات بأن قال والله لاكلن هذا الرغيف اليوم ...ونحو ذلك فما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين والوقت قائما لا يحنث لأن البر في الوقت مرجو فتبقى اليمين وإن كان الحالف والمحلوف عليه قائمين ومضى الوقت يحنث في قولهم جميعا لأن اليمين كانت مؤقتة بوقت فإذا لم يفعل المحلوف عليه حتى مضى الوقت وقع اليأس عن فعله في الوقت ففات البر عن الوقت فيحنث. وإن هلك الحالف في الوقت و المحلوف عليه قائم فمضى الوقت لا يحنث بالإجماع لأن الحنث في اليمين المؤقتة بوقت يقع في آخر أجزاء الوقت وهو ميت في ذلك الوقت والميت لا يوصف بالحنث وإن هلك المحلوف عليه والحالف قائم والوقت باق فيبطل اليمين في قول أبى حنيفة ومحمد وزفر وعند أبي يوسف لا تبطل ...وإن كانفي النفي فمضى الوقت والحالف والمحلوف عليه قائمان فقدبر في يمينه لوجو دشرط البروكذلك إنهلك الحالف والمحلوف عليه في الوقت لما قلنا وإن فعل المحلوف عليه في الوقت حنث لو جو د شرط الحنث و هو الفعل في الوقت و الله - عز و جل -أعلم. (وأما) الموقت دلالة فهو المسمى يمين الفور...وهو أن يكون اليمين مطلقاعن الوقت نصا، و دلالة الحال تدل على تقييد الشرط بالفور بأن خرج جوابا لكلام أو بناء على أمر نحو أن يقول لآخر: تعال تغد معي، فقال: والله لا أتغدى فلم يتغد معه ثم رجع إلى منزله فتغدى لا يحنث استحسانا\_ (بدائع الصنائع: ٢/٣ ا )وأما يمين الفور ... نحو أن تتهيأ المرأة للخروج فقال: إن خرجت فأنت طالق فقعدت ساعة ثم خرجت لا تطلق الخ. (الجوهرة النيرة: ۲ر۱۹۱،شامله)

قال المؤلف عفى الله عنه: قدتم المجلد الثالث بحمد الله تعالى

وتوفيقه ويتلو فإن شاءاالله تعالى المجلدالرابع

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمدو على آله و صحبه و بارك و سلم تسليماً كثيراً \_

